إِنَّ مِنَ الْبَسَيَانِ لِسِمَّول

# 

عمل را میجانے والی عام فہم اور ب رانگیرتھاریہ علما رخطبارا ورعوام کے لیے بیسال مفید

جلدسوم

مفتى اعظم بإرستان ولأصحار فيع عماني ظلم

- موجُوده فتن اورأن كاحل
- چه افضل اعمال
- ساین اسان نیکیاں
- محنبت رسول أوراس كے تقاض
- تَقَدِيرُ بَرِابِهَانِ أُورانُس كَے فَوَائد
- إنسار مرمين غيار مي كاتصور
- صَدَقَه كُرِنْ كِي آسَان طَرِيْقِ
- فضُولِ خَرِي اورانسك خطرناك نتائج
- دُو قَــُومِي نَظــريَه
- عَقِيْدَهُ حَتِم نَبُوَّت أُورانس كاتحفظ

سرب في العام ٠٠- نا بهدر ود ، يُراني اناركلي لابه وُ- فون: ٣٥٢٢٨٣٢

## اصلاحی تقریری

عمل رائیجار نے والی عام جہم اور بر کرانگیر تقاریہ علما رخطبار اور عوام کے لیے بحیال مفید

جلدسوم

مفتى اعظم بايسِسًان مولاً محكر في عنما في ظلم

مُرَقِّب بن، مُولاً نَا عُجَازِا حمس صَمِولاً مُولاً نَا مُحِمِّد نَاطسهم أشرف مُولاً نَا مُحِمِّد نَاطسهم أشرف

سر من المحام ٢٠- نا به رود ، بُرا في اناركلي لا بنو نون: ٣٥٢٢٨٣

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ بیں ﴾

اصلاحی تقریری دست مولانامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله تقاریر:
مجمد نظم اشرف (فاضل جامعه دار العلوم کراچی) مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاضل جامعه دار العلوم کراچی) مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاضل جامعه دار العلوم کراچی)

جلد: موم باهتمام: محمدناظم اشرف بیت العلوم به ۲۰ نابهدروژ، برانی انارکلی لا هور فون: ۲۳۵۲۴۸۳

#### 

۲۰ نابهه روژ ، پرانی ا نارکلی ، لا ہور بيت العلوم = ۱۱۹۰ تاریخی، لا ہور اداره اسلامیات = موہن روڈ چوک اردو باز ار، کراچی اداره اسلامیات = الكريم ماركيث،اردو بإزار، لا ببور مكتبه سيداحر شهيد = جامعه دارالعلوم ، کورنگی کرا چی نمبر ۱۳ مكتبددارالعلوم = اردوبازار كراجي نمبرا دارالاشاعت = اردو بإزاركرا جينمبرا بيت القرآن چوک نسبیله گار و ن ایسٹ کراچی ادارة القرآن ڈ اک خانہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبرسما ادارة المعارف =

## ه پیش لفظ کھ

## حضرت مفتى اعظم بإكستان مولانا محدر فيع عثاني مدظله

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو "تقریریں" کہا جاتا، چہ جائیکہ انہیں" اصلاحی تقریریں" کاعظیم الثان نام دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔لیکن اہل محبت کاحسن ظن ہے کہ وہ ان کو شیپ ریکارڈ پرمحفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدر مولوی محمد ناظم سلمہ نے جودار العلوم کرا چی کے ہونہار فاضل، اور "جامعہ اشر فیہ لا ہور" کے مقبول استاذ ہیں، کئی سال سے ان شیپ شدہ تقریروں کو ضبط تحریر میں لاکر اپنے ادارے بیت العلوم لا ہور سے شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب تک اس سلسلے کے تین درجن سے زیادہ کتا بچے شائع کر چکے ہیں، اور اب ان میں سے بچھ مطبوعہ کتا بچوں کا ایک مجموعہ" اصلاحی تقریری" کے نام سے شائع کررے ہیں۔

یہ دکھ کرخوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈ سے نقل کرنے میں بری کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کوشرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم علم عمل اور عمر میں برکت عطاء فرمائے، اور اس کتاب کو قارئین کے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اور '' بیت العلوم'' کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کردے۔

والله المستعان

## بهم الله الرحس الرحيم هوعرض ناشر کھ

مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله ملک و بیرون ملک ایک جانی پیجانی علمی اور روحانی شخیصت بین - آنجناب ملک کی مشهور دینی درسگارہ" دارلعلوم کراچی" کے مہتم اور اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک تعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی جہادی، اصلاحی اور علیمی تنظیموں کے سریرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب ؓ کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ عار فی صاحبؓ کے ممتاز اور اخص الخواص خلفاء میں ہے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مدخلہ کوحسن خطابت ہے خوب خوب نوازا ہے۔ ہرموقعہ پر پر اثر اور دلنشین پیرائے میں ہرسطح کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی کمال ہے جو اس قحط الرجالی کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی صحبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہوجائیں حضرت کے بیانات کا لازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت وطریقت کا ایک حسین امتزاج ہوتے ہیں۔ جن میں عالمان محقیق، فقیہانہ نکتہ وری کے ساتھ ساتھ، ایک بلند یابیہ صوفی، مصلح اور مرنی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الحمدللد" بیت العلوم" كو بیشرف حاصل مواكه پهلی مرتبه حضرت كے ان

اصلای ، پرمغز اور آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے تجویز کردہ نام ''اصلای تقریریں جلداول و دوم کی نام ''اصلای تقریریں جلداول و دوم کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلدسوم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت کے گھر میانات لا ہور، کراچی اور دوسرے ملکی و غیر ملکی مقامات کے شامل ہیں۔ اس کتاب کی ضبط وتر تیب میں مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) نے میری معاونت فرمائی ہے۔ اس میں حتی الوسیع ضبط وتر تیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات مطاونت فرمائی ہے۔ اس میں حتی الوسیع ضبط وتر تیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالی '' بیت العلوم'' کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ممل کی تو فیق عطا فرمائے اور جم سب کو ممل کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحب عافیت عطا فرمائے تا کہ جم کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت کے بیانات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو تکیس۔

آ مین

والسلام محمد ناظم اشرف مدير" بيت العلوم"

## ﴿ فهرست ﴾

| • •        | 24                                                 | <b>*</b> ; |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| صفحهتمبر   | مضمون                                              | تمبرشار    |
|            | ﴿موجوده فننے اور ان کاحل ﴾                         |            |
| ra         | خطبه مسنونه                                        | 1          |
| ra         | تمهيد                                              | ۲          |
| 44         | بیفتنوں کا دور ہے                                  | ۳          |
| 44         | اِن فتنوں کا آغاز کب ہوا؟                          | 4          |
| 74         | موجودہ فتنوں کے متعلق آنخضر متعلقہ کی پیشین گوئیاں | ۵          |
| 12         | اِن فتنوں کی کیفیت                                 | 4          |
| ۲۸         | فتنوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے             | 4          |
| 1/1        | امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے                     | ٨          |
| <b>r</b> 9 | د نیا کی عمر                                       | 9          |
| 19         | تعیینِ قیامت کاعلم صرف الله تعالیٰ کو ہے           | 1+         |
| ۳.         | غلط بهی کا از اله                                  | 11         |
| ۳.         | ایک جماعت حق پر قائم رہے گی                        | 11         |
| 141        | امریکی مسلمانوں کی حق گوئی                         | 100        |
| ۳۱         | بورب جانے والے مسلمانوں میں تبدیلی                 | ١٣         |
| ٣٢         | تبدیلی کی وجه                                      | 10         |
| **         | گناہوں سے بیخے کا راستہ کھلا ہوا ہے                | 17         |

| ٣٢        | ایک اہم پیشین گوئی                                          | 14         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٣        | فتنوں کے دور میں نیک اعمال کی عظیم فضیلت                    | IA         |
| ٣٣        | اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا اور مخر دور میں بھی اجنبی ہوگا | 19         |
| 44        | لفظ ''غریب' کا مطلب                                         | ۲+         |
| ٣٣        | سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات                            | 71         |
| ۳۵        | يور پي مسلمان ايمان پر مزيد کيے ہو ڪيڪے ہيں                 | 77         |
| ra        | ا یک عظیم خوشخبری                                           | 44         |
| ۳٦        | اسرائیل کے حق میں یہودیوں کی ریلی                           | 44         |
| ٣٦        | اس کے جواب میں مسلمانوں کی ریلی                             | 70         |
| ٣٦        | اہل حق کیلئے راستہ کھلا ہوا ہے                              | 77         |
| ٣2        | موجودہ فتنوں کے دوحل                                        | 12         |
|           | چيرافضل اعمال ﴾                                             |            |
| ۱۳۱       | خطبه مسنونه                                                 | 7/         |
| ۱۳۱       | حضرت ابوذ رغفاري رضى التدعنه كا تعارف                       | <b>r</b> 9 |
| 14        | سب سے افضل عمل: الله بر ايمان لا نا                         | ۳.         |
| ۲۲        | اس ایمان پر الله کاشکرادا کریں                              | ۳۱         |
| 44        | ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل گنی                              | 44         |
| ~~        | ایمان کی قیمت صحابہ سے بوجھو                                | ٣٣         |
| <b>۳۵</b> | د وسرا افضل عمل : جهاد فی سبیل الله                         | ۳۴         |

| ra         | جهاد اور جنگ میں فرق                                     | rs         |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 4          | ایک اشکال اور اس کا جواب                                 | ۳٩         |
| ٣٧         | تيسرا افضل عمل: عمده غلام آ زاد كرنا                     | 72         |
| ٣٧         | چوتھا افضل مل: ہنرمند کی مدد کرنا                        | ۳۸         |
| ٨٢         | اسلام دین ہے، مذہب نہیں                                  | <b>m</b> 9 |
| <i>۳</i> ۸ | مذہب اور دین میں فرق                                     | ۴٠)        |
| 14         | اسلام میں رہبانیت نہیں                                   | ان         |
| ١٣٩        | اسلام نے دنیا کو دین بنا دیا                             | ۲۲         |
| ۵٠         | دنیا کا کام کرکے اللہ کا ولی بن سکتا ہے                  | ٣٣         |
| ۵٠         | د نیا کو دین بنانے کا طریقہ                              | ماما       |
| ۵۱         | سب کام شرعی حدود میں ہول                                 | ra .       |
| ۵۱         | آنحضورصلی الله علیه وسلم کامعمول                         | 4          |
| ٥٢         | هنرمند کی مدد: بهت بروی عبادت                            | 23         |
| or         | ہنرمند کی مدد کرنے کے طریقے                              | ۳۸         |
| ar         | اس کی مشق دارالعلوم میں بھی ہو سکتی ہے                   | ۴۹         |
| ۵۳         | ایک اہم طریقہ                                            | ۵٠         |
| ۵۳         | انجینئر ظفر صاحب کی ٹیکنالوجی کی طرف حکومت نے توجہ نہ دی | ا۵         |
| ۵۳         | دوسرے ممالک کی نقالی                                     | ۵۲         |
| ۵۵         | اگراس ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کی جاتی                  | ۵۳         |
| ۵۵         | اب بھی حکومت توجہ نہیں دیتی                              | ۵۳         |

| ہنرمند کی مدد کرنے کے دوسرے طریقے<br>پانچواں افضل عمل: بے ہنر کیلئے صنعت کرنا | ۵۵  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                               |     |
|                                                                               | ۲۵  |
| به خدمت خلق کی با تیں ہیں                                                     | ۵۷  |
| والدصاحب رحمة الله عليه كے دو واقعات                                          | ۵۸  |
| يهلا واقعه                                                                    | ۵۹  |
| دوسرا واقعه                                                                   | ۲+  |
| چھٹا افضل عمل: اپنے شریسے دوسروں کو بچانا                                     | 71  |
| اس عمل پر پچھ خرج نہیں ہوتا                                                   | 44  |
| اس عمل کے فائدے                                                               | 44  |
| اس پر جتنا بھی اللہ کاشکر کریں، کم ہے                                         | 414 |
| ونیا جنت بن جائے گی                                                           | 40  |
| ہمارے آرام میں ایک بڑی رکاوٹ                                                  | 77  |
| وین کے بڑے بڑے شعبے                                                           | 74  |
| معاشرت کے متعلق تعلیمات                                                       | ۸۲  |
| نمبر۵ باطنی اخلاق                                                             | 79  |
| آدابِ معاشرت کے متعلق بنیادی اصول: دوسروں کو تکلیف                            | ۷.  |
| سے بچانا                                                                      |     |
| تکلیف سے مراد ناحق تکلیف ہے                                                   | 41  |
| ٹریفک کے قوانین اسی اصول کے تحت بنائے گئے ہیں                                 | 4   |
| ٹریفک قوانین کی پابندی شرعاً لازم ہے                                          | ۷٣  |

|      |                                                          | THE RESERVE TO SERVE |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42   | جانور قانون کا پابند نہیں ہوتا                           | ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42   | آداب معاشرت کی رعایت نه کرنے سے دوسروں کو تکلیف          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | چہنچنے کی چند مثالیں:مسجر ہے متعلق چند مثالیں            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · YA | گھربلوآ داب معاشرت کی رعایت ندر کھنے کی مثالیں           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49   | أنحضور صلى الله عليه وسلم كانتهجد كيلئة الخصنے كا طريقنه | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.   | گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں                          | ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷.   | سفر میں بھی ان آ داب کا خیال رکھنا ضروری ہے              | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | ہمیشہ کا لفظ بڑا خطرناک ہے                               | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41   | زبان بڑی خوفناک چیز ہے                                   | ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41   | حدیث میں زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ            | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27   | سم گوئی بڑا اہم اصول ہے                                  | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47   | اس اصول برمل بيراكرنے كيلئے مجاہدے                       | ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٣   | ادب کی جامع تعریف                                        | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24   | ادب كالمقصود                                             | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20   | مصافحہ کرنے کا رواج                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۵   | بڑے بھائی کا ایک دلجیب واقعہ                             | ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۵   | بعض جگہ سلام کرنا مکروہ ہے                               | <b>A9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20   | مصافحہ کے آ داب                                          | 9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24   | ا نظار کرنے کے آواب                                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44   | میرے ساتھ پیش آنے والا ایک قصہ                           | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ان باتوں پر عمل کیے ہو     امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ     امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ     امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ     امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا بہترین نسخہ     امام خوار زندگی گذار نے کا بہترین نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44        | لائن کی پابندی ضروری ہے                               | 91-  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------|
| ام عزالی رحمة الله تعالی علیه کامقوله اور خوشگوار زندگی گذار نے کا بہترین نسخه الله تعالی کی خوشگوار زندگی گذار نے کا بہترین نسخه الله الله علیه الله الله الله الله الله الله الله کی تعریف الله کا کہترین کی باتیں سنے کی فضیلت الله الله کی کے راستے الله الله کی کے راستے الله الله کی تحریف کا ترجمہ الله کی تعریف کا ترجمہ کی تعریف کا ترجمہ کی تعریف کا ترجمہ کا ترجمہ کی تعریف کی تعریف کا ترجمہ کی تعریف کا ترجمہ کی تعریف کی تعریف کا ترجمہ کی ترجمہ کی تعریف کا ترجم کی تعریف کا ترجم کی تعریف کا ترجم کی تعریف کا ترجمہ کی تعریف کا ترجم کی ترجم کی تعریف کا ترجم کی تع | ۷۸        | اہل بورپ کی ایک اچھی عادت                             | 90   |
| عوار زندگی گذار نے کا بہترین نئے  الم خوشگوار زندگی گذار نے کا بہترین نئے  الم خطبہ مسنونہ  الم خطبہ مسنونہ خوار خوار خوار خوار خوار خوار خوار خوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷۸        | ان باتوں پر ممل کیسے ہو                               | 90   |
| مه خطبه مسنونه المه خطبه مسنونه المه خطبه مسنونه المه المه المه المه المه المه المه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>49</b> | امام غزالى رحمة الله تعالى عليه كالمقوله              | 97   |
| ۱۰۰ خطبه مسنونه ۹۹ مهمید ۹۹ مهمید ۱۰۰ دین کی با تیس سننے کی فضیلت ۱۰۰ کیلی کے راستے ۱۰۰ کیلی کے راستے ۱۰۱ کیلی کے راستے ۱۰۱ کیلی مشہور مقولہ ۱۰۲ ایک مشہور مقولہ ۱۰۳ معمل اور ان کا کھم ۱۰۳ معمل اور ان کا کھم ۱۰۲ معمل اور ان کا کھم ۱۰۵ کیلی معمل اور ولی اللہ کی تعریف ۱۰۵ کیلی مدیث کا ترجمہ ۱۰۸ کیلی مدیث کا ترجمہ ۱۰۸ کیلی مدیث کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷9        | خوشگوار زندگی گذار نے کا بہترین نسخہ                  | 94   |
| ۱۰۰ دین کی باتیں سننے کی فضیلت ۱۰۰ نیکی کے راستے ۱۰۱ نیکی کے راستے ۱۰۲ ایک مشہور مقولہ ۱۰۲ میں بہت آسان ہے ۱۰۳ دین بہت آسان ہے ۱۰۳ مال کی قشمیں اور ان کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | شین آسان نیکیاں ﴾                                     |      |
| ۱۰۰ دین کی باتیں سنے کی نضیات ۱۰۰ نیکی کے راستے ۱۰۱ نیکی کے راستے ۱۰۲ ایک مشہور مقولہ ۱۰۳ دین بہت آسان ہے ۱۰۳ مال کی تشمیں اور ان کا حکم ۱۰۵ انگذا کی بینچنے کا مطلب اور ولی اللّٰہ کی تعریف ۱۰۵ ممل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۳        | خطبه مسنونه                                           | 9/   |
| ۱۰۱ ایک مشہور مقولہ ۱۰۲ ایک مشہور مقولہ ۱۰۳ مین بہت آسان ہے ۱۰۳ مین بہت آسان ہے ۱۰۳ مین بہت آسان ہے ۱۰۹ مین بہت آسان کے ۱۰۸ میں اور ان کا تکم ۱۰۸ مطلب اور ولی اللّٰہ کی تعریف ۱۰۵ میل محمد ۱۰۵ بہلی حدیث کا ترجمہ ۱۰۸ بہلی حدیث کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۳        | يمهيد                                                 | 99   |
| ۱۰۲ ایک مشہور مقولہ ۱۰۳ دین بہت آسان ہے ۱۰۳ ما اعمال کی قشمیں اور ان کا حکم ۱۰۳ مطلب اور ولی اللہ کی تعریف ۱۰۵ مطلب اور دی اللہ کی تعریف ۱۰۵ مطلب ۱۰۵ مطلب اور دی اللہ کی تعریف ۱۰۵ مطلب ۱۰۵ کی دیث کا ترجمہ ۱۰۶ کی حدیث کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۳        | دین کی باتیں سننے کی فضیلت                            | 1++  |
| ۱۰۳ دین بہت آسان ہے ۱۰۳ مل کوشمیں اور ان کا تکم ۱۰۳ مال کی قشمیں اور ان کا تکم ۱۰۵ مطلب اور ولی اللہ کی تعریف ۱۰۵ مطلب اور ولی اللہ کی تعریف ۱۰۵ ملک مطلب اور میں کا ترجمہ ۱۰۲ بہلی حدیث کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۵        | نیکی کے راستے                                         | 1+1  |
| ۱۰۲ اعمال کی تشمیس اور ان کا تکم<br>۱۰۵ الله تک پہنچنے کا مطلب اور ولی الله کی تعریف<br>۱۰۵ پہلی حدیث کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨۵        | ا یک مشهور مقوله                                      | 1+1  |
| ۱۰۵ الله تک پېښچنے کا مطلب اور ولی الله کی تعریف ۱۰۵ مطلب ۱۰۸ کیم اور ولی الله کی تعریف ۱۰۲ کیملی حدیث کا ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۸        | دین بہت آسان ہے                                       | 1+1" |
| ۱۰۶ میلی حدیث کا ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AY        | اعمال کی قشمیں اور ان کا تھم                          | 1+1~ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14        | الله تك يهنجنے كا مطلب اور ولى الله كى تعريف          | 1+0  |
| ۱۰۷ تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹانے کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۸        | بها حدیث کا ترجمه<br>«بی حدیث کا ترجمه                | 1+4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19        | تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹانے کی صورتیں               | 1+4  |
| ۱۰۸ ٹریفک قوانین کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19        | ٹریفک قوانین کی بابندی شرعاً بھی ضروری ہے             | 1+/\ |
| ۱۰۹ رائے میں کھڑے ہوکر باتیں کرنا تکلیف دینے کے مترادف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9+        | رائے میں کھڑے ہوکر باتیں کرنا تکلیف دینے کے مترادف ہے | 1+9  |
| ا ابیاعمل نہ کیاجائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9+        | ایباعمل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو          | 11+  |

| 91    | تکلیف دہ چیز ہٹانا آسان عمل ہے          | 111  |
|-------|-----------------------------------------|------|
| 91    | اِس عمل کے فضائل                        | 111  |
| 95    | حيون على كوحقير نبيس مجھنا جائے         | 1111 |
| 97    | مسجد میں تھو کنا، ایک براعمل            | 110  |
| 92    | مسجد کی صفائی میں غفلت                  | 110  |
| 91    | مسجد کی صفائی صرف خادم مسجد کے ذمہ ہیں  | 114  |
| 914   | مسجد میں تھو کئے سے پر ہیز ضروری ہے     | 114  |
| ٩٣    | خلاصه                                   | IIA  |
| ٩١٢   | دین کی باتیں یا در کھنے کا طریقہ        | 119  |
| 90    | جائزہ لے کرعمل شروع کر دیں              | 11*  |
| 90    | دوسري حديث                              | 111  |
| 94    | بڑے کاموں کی توفیق کن لوگوں کو ہوتی ہے  | 122  |
| 94    | مسکرانے کی عادت ڈالنی جائے              | 144  |
| 94    | بعض لوگوں کے نہ مسکرانے کی وجوہات       | 146  |
| 94    | أنحضورصلي الله عليه وسلم كامعمول        | 110  |
| 9/    | مسكرانے كے فوائد                        | 144  |
| 99    | بت کلف مسکرانے کی کوشش کرے              | 174  |
| 99    | سنت کی اہمیت                            | IFA  |
| 99    | ہمارے ہاں اِس سنت پر بہت کم عمل ہوتا ہے | 144  |
| 1 • • | ابل بورپ کی ایک اچھی عادت               | 114  |

|     | ( 2 ( ) ) )                              |             |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| 1++ | برطانیہ اور سوئٹزر لینڈ کے لوگوں کی عادت | اسا         |
| 1++ | وہاں سیاہی مسکرا کر جالان کرتا ہے        | ۱۳۲         |
| 1+1 | مسكرانے كے معاشرتی اثرات                 | ١٣٣٢        |
|     | ﴿ محبت رسول اور اس کے نقاضے ﴾            |             |
| 1+4 | خضرت انس رضى الله عنه كي عظمت شان        | بالما       |
| 1+2 | محبت رسول کا معیار                       | 150         |
| 1•٨ | حضرت فاروق اعظم اور محبت رسول            | ٢٣١         |
| 11+ | دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک                | 12          |
| 11+ | فاروق اعظم كامقام خشيت                   | 171         |
| 111 | ایک شبه کا ازاله                         | 114         |
| 111 | محبت رسول میں صحابہ کی جانثاری           | <b>ال</b> + |
| 111 | اطاعت امبر سے بے احتیاطی کا نتیجہ        | ااما        |
| IIM | حضرت انس معنی خاندان کاعشق رسول          | ורד         |
| 110 | حضرت ابود جانہ کی بے مثال قربانی         | ساماا       |
| 117 | عشق اور دانائی کاحسین امتزاج             | الدلد       |
| 112 | ايفاءِ عهد کی تحبرید                     | Ira         |
| 114 | ہم راہ وفا میں کٹ آئے                    | IMA         |
| 11/ | آج کے دور میں محبت رسول کی چنگاریاں      | 162         |
| 119 | جہاد کے ثمرات                            | 164         |

| 119   | مومن ماؤں کے جگر کوشے                      | 1179 |
|-------|--------------------------------------------|------|
| 114   | ناموس رسالت کے لئے جانثاری کا تاریخی واقعہ | 14   |
| 171   | رسول سے عشق و محبت کے بچھ تقاضے            | ا۵ا  |
| 177 . | خواتین ہمت سے کام لیں                      | 101  |
| 177   | احسان فراموشی کمینوں کا کام ہے             | 100  |
| 1994  | محبت کا صله: آخرت میں رفاقت                | ۱۵۳  |
| Irr   | زیارت مدینه کا شوق                         | 100  |
| 110   | حضرات صحابة كالبلندمقام                    | 107  |
| ١٢٥   | حضرت معاوية كى مظلوميت                     | 102  |
| IFY   | مقام صحابیت اتنا بلند کیوں؟                | 101  |
|       | ﴿ تقذیریرایمان اوراس کے فوائد ﴾            |      |
| 179   | الله کاعلم از لی ہی تقدیر ہے               | 109  |
| 194   | غيرنبي كاخواب حجت نهيس ہوتا                | 14+  |
| اسوا  | ا یک واقعه                                 | ואו  |
| ۱۳۱   | تھم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے                 | 144  |
| 184   | دواء میں اللہ کے تعم کے بغیر شفاء ہیں      | 140  |
| ۱۹۰۰  | تقدیر پر ایمان دل کی مضبوطی کا سبب ہے      | וארי |
| ماساا | تقدیر پر ایمان مایوی کاعلاج ہے             | arı  |
| ماساا | مومن کی نظر اللہ بر ہوتی ہے                | דדו  |

| ira  | جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی ملے گا            | 172  |
|------|---------------------------------------------|------|
| 124  | حصول مقصد كيلئے تدبير                       | AFI  |
| 12   | تد بیرسب کے درجہ میں ہے                     | 179  |
| 124  | دعا کی توفیق برای چیز ہے                    | 14.  |
| IMA  | تكبر ہے بچاؤ ہوگا                           | 141  |
| 114  | ایک غلط نبمی کا از اله                      | 127  |
| 114+ | تفذیر سے ہمت براضتی ہے                      | 1214 |
| ۰۸۱  | ہلے تدبیر پھرتقذیر پرتوکل                   | 124  |
| ואו  | تفذير ہے متعلق چندا حادیث                   | 140  |
| •    | ﴿ اسلام میں غلامی کا تصور ﴾                 |      |
| ira  | خطبهمسنونه                                  | 127  |
| IMA  | تيسرا افضل عمل: عمده غلام آ زاد كرنا        | 122  |
| IMA  | غلامی کے متعلق بحث                          | ۱۷۸  |
| IMA  | غلامی کے متعلق اسلام پر اعتراض              | 149  |
| 172  | اسلام سے پہلے غلام بنانے کا طریقنہ          | 1/4  |
| 162  | حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے کا واقعہ | IAI  |
| IM   | اسلام سے پہلے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے  | ۱۸۲  |
| 100  | بورب کے لوگوں نے اس طرح غلام بنائے          | 114  |
| 164  | امریکه کس طرح دریافت ہوا؟                   | ۱۸۳  |

| ۱۸۵         | يور بي لوگوں كا امريكيه پر قبضه                          | 1179  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| IAY         | اصل امریکی باشندوں برمظالم                               | 1179  |
| 11/4        | امریکه کی زمینی وسعت                                     | 10+   |
| IAA         | ا فریقی لوگول کو غلام بنا کر امریکه لایا گیا             | 10+   |
| 1/4         | ا پین کے مسلمانوں کو زبردی امریکہ پہنچایا گیا            | 101   |
| 19+         | امریکه میں غلاموں کی خرید وفروخت                         | 101   |
| 191         | قدرت كا انتظام                                           | 107   |
| 195         | اسلام میں غلامی کا تصور                                  | 101   |
| 192         | اسلام میں غلام بنانے کی شرائط                            | 101   |
| 191         | کافروں کی تین قشمیں                                      | 100   |
| 190         | اسلام نے قیدی بنا کرر کھنے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں گی؟ | 100   |
| 194         | كيوباك قيديول بربونے والے مظالم                          | 164   |
| 192         | غلاموں کے حفوق                                           | 104   |
| 19/         | غلام جنگی قیدی ہیں نیکن                                  | 164   |
| 199         | قیدی بنانے کا بہتر طریقنہ                                | 164   |
| <b>Y</b> ** | اسلام غلامی کوختم کرنا جاہتا ہے                          | 104   |
| <b>*</b> +1 | غلامی کے خاتمے کیلئے اسلام کے اقد امات                   | 102   |
| <b>*</b> ** | غلام آ زاد کرنے کی فغیلت                                 | 101   |
| <b>*•</b> * | مختلف کفاروں میں غلام کی آزادی                           | 101   |
| 4+14        | كفارة قتل                                                | . 101 |

| r+0         | كفارة ظبهار                                            | 109  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>**</b> 4 | جان بوجھ کرروزہ توڑنے کا کفارہ                         | 109  |
| T=2         | قشم تؤڑنے کا کفارہ                                     | 109  |
| ۲•۸         | "تو آزاد ہے" کہنے سے غلام کی آزادی                     | 14+  |
| r-9         | غلام کا آزاد کرنا طلاق دینے کی طرح ہے                  | 14+  |
| 110         | تیر مارنے کی طرح                                       | 141  |
| <b>Y</b> 11 | غلامی کے خاتمے کے لئے ایک اور قانون                    | 141  |
| rır         | اس زمانہ میں غلامی کیسے ختم ہوئی؟                      | IAI  |
| 1111        | گذشته جہادِ افغانستان میں رومیوں کوغلام بنانے کا مسکلہ | 144  |
| ۲۱۲         | اسلام میں انسانی احترام                                | 141  |
| 710         | غلاموں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم                   | 141  |
| riy         | حضرت ابوذ رغفاري رضى الله عنه كامعمول                  | 171" |
| 114         | غلاموں کے لئے بھائی کا لفظ استعمال کرنا                | 1414 |
| MA          | حضرت عمر رضى الله عنه كاواقعه                          | ארו  |
| 119         | غلام کوتھیٹر مارنے پر بدلہ دلوانا                      | arı  |
| 44+         | تھپٹر مارنے برآزادی                                    | 177  |
| 771         | مارنے پر آزاد کرنے کا ایک اور واقعہ                    | 177  |
| 777         | غلام بادشاہ بنے                                        | 144  |
| 444         | خلافت بنوعباس کی زمینی وسعت                            | 172  |

|      | ﴿ صدقے کی آسان قسمیں ﴾                     |     |
|------|--------------------------------------------|-----|
| 121  | خطبه مسنونه                                | *** |
| 127  | غریب صحابه می شکایت                        | 770 |
| 1214 | صدقے کی صورتیں                             | 777 |
| 121  | دین میں کہیں مابوی نہیں                    | 112 |
| 124  | امر بالمعروف صدقه بھی،فریضه بھی            | 444 |
| 120  | امر بالمعروف كب صدقه بنه گا؟               | 444 |
| 120  | ہمیں کسی کو ڈانٹنے کا اختیار نہیں          | 14. |
| 144  | فرعون کے بارے میں موی علیہ السلام کو ہدایت | ١٣١ |
| 124  | حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كاايك مقوله       | 744 |
| 124  | مسجدوں میں جھگڑ ہے کیوں ہوتے ہیں؟          | ۲۳۳ |
| 122  | بدعات ختم کرنے کا سیح طریقہ                | ۲۳۳ |
| 122  | ایک عجیب صدقه                              | rro |
| 129  | امیر صحابہ کے اندر عبادت کی حرص            | ٢٣٦ |
| 149  | غریب صحابہ گئی تدبیر                       | rr2 |
| 1/4  | صحابہ کرام مقیقت کو سمجھ چکے تھے           | ۲۳۸ |
| IAI  | دوسری حدیث                                 | 129 |
| IAT  | ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے         | 14  |
| IAT  | دوآ دمیوں میں انصاف کرنا صدقہ ہے           | ا۲۲ |

| IAY  | سوار ہونے میں مدد کرنا صدقہ ہے              | 444 |
|------|---------------------------------------------|-----|
| IAM  | کسی ہے اچھی بات کر لیٹا صدقہ ہے             | 177 |
| 11/  | مسجد کی طرف اٹھنے والے ہرقدم پرصدقہ کا ثواب | 444 |
| 11/  | مسجد کی طرف جانے کے دیگر فضائل              | rra |
| 110  | راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے         | 444 |
| IAG  | ایک اور عدیث                                | ۲۳۷ |
| IAY  | خلاصه                                       | MA  |
|      | ﴿ فضول خرجی اور اس کے خطرناک نتائج ﴾        |     |
| 19+  | مالِ مفت دل ہے رحم                          | 444 |
| 191  | فضول خرجی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں      | 10. |
| 191  | مطلقاً فضول خرجی حرام ہے                    | 101 |
| 195  | حضور ا کرمهایسته کی سنتیں                   | rar |
| 195  | کھاتے ہوئے شنتوں کا اہتمام کریں             | ror |
| 191  | زبان کی فضول خرجی                           | rar |
| 191  | یانی کا اسراف                               | raa |
| 1917 | بجلی میں اسراف                              | 101 |
| 190  | پییوں میں اسراف                             | 102 |
| 190  | فضول خرجی نے ہم ہے آزادی چھین لی            | ran |
| 194  | فضول خرجی برائیوں کی جڑ ہے                  | 109 |

| 194         | ماں باپ کی ارف سے تربیت میں کی                          | <b>۲</b> 4+  |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 192         | ایک قاتل کا پیغام                                       | 141          |
| 19/         | ابتداءمعمولی انتهاستگین                                 | 747          |
|             | ووقوى نظريه                                             |              |
| 7+1         | بعداز خطبه مسنونه                                       | ۲۲۳          |
| r+r         | ونیا بھرکے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت        | ٣٩٣          |
| 4+14        | غیرمسلموں نے تعلقات کی حدود                             | 440          |
| 4+14        | ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا فرض ہے                  | 777          |
| 4+14        | صلح کر اینا بھی جائز ہے                                 | 772          |
| r+0.        | دوطرفہ تعاون کا معاہدہ بھی ایک حد تک جائز ہے            | 777          |
| r+0         | تجارتی معاملات کی بھی گنجائش ہے                         | 749          |
| r+4         | ہمارے ملک کے غیرمسلموں کے حقوق ہمارے فرائض ہیں          | 14+          |
| 4.4         | ان کے ساتھ احسان کرنامستحب ہے                           | 121          |
| <b>۲</b> +Λ | اليكن دوسي ٔ چا ئز نهيس                                 | 121          |
| 11-         | غیرمسلموں کو اپنا راز دار اور بھیدی بنانا بھی جائز نہیں | <b>1</b> 2 m |
| 711         | الله کے راستہ میں جہاد                                  | 121          |
| <b>111</b>  | نظريه پاکستان                                           | 120          |
| 111         | دوملی نظر بیه عالمی انتحاد کا پیغام                     | 124          |
| 110         | وطنی، لسانی اورنسلی قو مبیت فساد عالم                   | 144          |

| riy        | مسلم برادری                                | 141           |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| 112        | برانا جال، نیا شکاری                       | 129           |
| <b>***</b> | ہماری کمزوریاں                             | ۲۸+           |
|            | عقيده ختم نبوت عليسله اوراس كا تحفظ ﴾      |               |
| 770        | فتنوں کی بہتات                             | MI            |
| 44.4       | قادیانی فتنے کی سرکونی                     | 7/1           |
| 444        | ملحدین کی تکفیر کا اصول                    | 717           |
| 11-        | پا کستان اور قاد یانی                      | <b>1</b> /\   |
| 111        | میرے ایک استاذ کا واقعہ                    | MA            |
| 794        | ١٩٥٣ء كي تحريك ختم نبوة صلى الله عليه وسلم | MY            |
| 444        | مخلصانہ قربانیوں کے اثرات                  | 11/2          |
| ٢٣٦        | ٣ ١٩٤ء كي تحريك ختم نبوة                   | ۲۸۸           |
| 444        | مسلمانان برطانيه كي ذمه داري               | <b>r</b> /\ 9 |

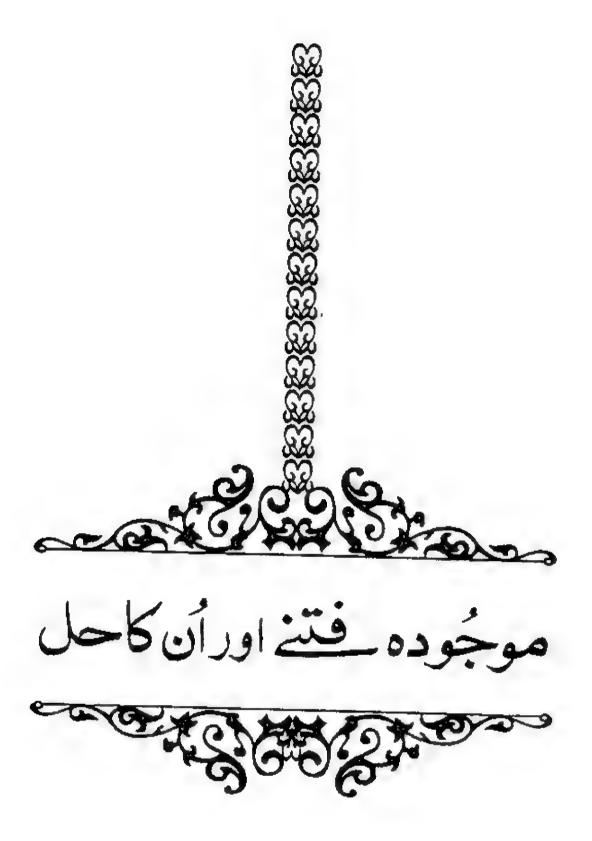

#### مِلْمِقُونَ مُحفوظ مِينَ ﴾

.

موضوع: موجوده فتنے اوران کاحل

بیان: حضرت مولا نامفتی محمد فیع عثانی صاحب مدظله
مقام: مدرسة البنات جامعه دارالعلوم کراچی
ضبط وتر تیب: مولا نااع بازا حمرصمدانی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی)
با جتمام: محمد ناظم اشرف

#### بسر الله الرحمن الرحيم

## هموجوده فتنے اور ان کاحل کھ

#### خطبهمسنونه

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و مِن سيئاتِ اعتمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يبضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له و نشهد أن سيّدنا و مولانا محمّدًا عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه و على آله و صحبه اجمعين وسلم تسليمًا كثيراً كثيراً

#### تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادران عزیز! پچھلے چار ہفتے میرے طویل سفر میں گذر گئے ۔
طویل غیر حاضری کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اِس وقت دل میں بید تقاضا بیدا ہوا کہ قرآن و
سنت نے موجودہ حالات اورفتنوں کا جوحل بتلایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔

ا حضرت مظلم کا بیسفر اٹھا کیس دنوں پرمشمل تھا جو کہ کی مما لک مثلاً امریکہ، جرمنی، فرانس، اٹلی وغیرہ پرمشمل تھا۔ مشمل تھا۔ م

#### بیفتنوں کا دور ہے

یہ آخری دور ہے۔ اس میں فتنوں کی بھر مار ہے۔ ہرفتم کے فتنے موجود ہیں۔ اور یہ وہ فتنے ہیں جن کی پیشین گوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھی ہیں۔ اور یہ وہ فتنے ہیں جن کی پیشین گوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پچھملم ہے، ان کے ہے۔ لہذا وہ مسلمان جنہیں آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پچھملم ہے، ان کے لیے یہ فتنے ایجھے نہیں ہیں۔

#### إن فتنول كا آغاز كب موا؟

ان فتنوں کا آغاز تو آج سے چودہ سوسال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور سے شروع ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ فتنے بردھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ ہمارا دور آگیا۔ یہ دور زبردست فتنوں کادور ہے۔ موجودہ دور میں موجود فتنوں کا خبر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی تفصیل سے دے رکھی ہے۔ آپ نے بتلا دیا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب کچھ ہورہا ہے۔

## موجودہ فتنوں کے متعلق استخضرت علیستی کی پیشین کوئیاں

آپ الله نے فرمایا تھا کہ 'وقتل پھیل جائے گا اور نہ مقتول کو پتہ چلے گا کہ بچھے کیوں قتل کیا گا۔ مجھے کیوں قتل کیا گیا اور نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا گا۔ کثرت سے قتل ہونے گلے گا، وہ ہورہا ہے۔

آپ علی نے فرمایا تھا کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ آج زنا دنیا میں کھیل رہا ہے۔ آپ علی اللہ نے فرمایا تھا کہ سود کا کاروبار اتنا بھیل جائے گا کہ اگر کوئی مومن سود سے بچنا جاہے گا تو سود سے تو بچ جائے گا لیکن اسکے دھویں سے نہیں بچ

سک گا۔ یعنی اس کی بے برکتی اور نوست سے نہیں نی سکے گا۔ وہ بھی ہورہا ہے۔

آپ علی ہے نے فرمایا تھا کہ اس زمانہ میں عور تیں اس طرح کپڑے پہنیں گی کہ پہنین کے باوجود نگی رہیں گی۔ یعنی کپڑے یا تو اتنے چست ہوں گے کہ ان کے بدن کے نشیب وفراز محسوس ہوں گے یا اتنے باریک ہوں گے کہ اندر سے بدن جھکے گا۔ یہ بھی ہورہا ہے۔ آپ علی ہے نے فرمایا تھا کہ فتق و فجور کھیل جائے گا، وہ بھی پھیل رہا ہے۔

آپ علی جائیں ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا، دوسرے کی رائے کی طرف توجہ نہیں دے گا۔

حق بات کی طرف دھیان کم ہوگا، اپنی رائے کی جی، اپنی رائے پر جمود ہوگا۔ یہ بھی ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ اختلافات بھیلے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ اختلافات کافی عرصہ پہلے ختم ہو جاتے۔ دومتکبروں میں بھی اتحاد نہیں ہوسکتا۔ جب ہر شخص متکبر بن جائے اور اپنی رائے کو بھی ہیں۔ وربہ سے تو وہ کسی اور کے ساتھ اتحاد نہیں کرسکتا۔

آپ علی کے فرمایا تھا کہ میری امت کے اختلافات عروج پر پہنچ جائیں گے، آج امت کے اختلافات عروج پر پہنچ جائیں گے، آج امت کے اختلافات بھی زوروں پر ہیں۔

آپ علی ہورہا ہے۔ آج کل کانوں کو گانے بجانے والوں اور گانے بجانے والیوں سے بچانا آسان کام نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بدعات کی کثرت ہوگی وہ ہوچکی ہے۔ ا

### إن فتنول كى كيفيت

آپ علیت نے فرمایا تھا کہ وہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے۔

سمندرکی موجوں کی کیفیت ہے ہوتی ہے کہ ایک موج آتی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہو پاتی کہ ایک بڑی موج اس کے اوپر آجاتی ہے اور بید موجیں ہے در ہے ہوتی ہیں۔

آپ علی ہے نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ بعض فتنے دوسر سے فتنوں کو چھوٹا کر دیں گے۔ مطلب ہے ہے کہ ایک فتنہ آئے گا، لوگ سمجھیں گے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلاشبہ وہ بڑا فتنہ ہوگا لیکن ابھی وہ ختم ہونے نہیں پائے گا کہ اس سے بڑا فتنہ خیام ہو جائے گا۔ اور اس نے فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ چھوٹا معلوم ہوگا۔ یہ سب بچھ ہو رہا ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا محقوم ہوتا ہے۔ اور ہر نے فتنے کے مقابلے میں پچھلا فتنہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔

#### فتنول کا ایک نیا دورشروع ہونے والا ہے

اس کے علاوہ فتنوں کا ایک دور شروع ہونے والا ہے اور وہ دور قریب آگیا ہے، یہ دجال کے فتنوں کا دور ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کے برابر کوئی فتنہ ہیں آئے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہا اس لئے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے نمودار ہونے سے پہلے آنے والی جو علامات قیامت اور اس فتنے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آنے والے تھے، وہ سارے پیش آ چکے ہیں۔

#### امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے

صرف ایک علامت باقی ہے وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ اب صرف امام مہدی کا ظہور۔ اب صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے۔ ان کے ظہور سے پہلے جتنے واقعات پیش آنے تھے، وہ

سب پیش آ بیکے ہیں۔ اب کوئی علامت ایس نہیں رہی کہ جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہونی تھی اور وہ ظاہر نہ ہوئی ہو۔ لہذا امام مہدی کا ظہور آج بھی ہوسکتا ہے، کل بھی ہوسکتا ہے اور اس میں سوسال بھی لگ سکتے ہیں۔

#### د نیا کی عمر

سوسال کا عرصہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے پھی جھی نہیں۔ رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فر مایا "بعث ان و الساعة کھاتین" لے (میں اس حالت میں مبعوث ہوا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فرق ہے جتنا ان دوا نگلیوں کے درمیان فرق ہے)۔ یہ معمولی سافرق ہے۔ شہادت کی انگلی ذرا آ گے جا سافرق ہے۔ شہادت کی انگلی ذرا آ گے جا کرختم ہوتی ہے۔ گویا دنیا کی پوری عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کرختم ہوتی ہے۔ گویا دنیا کی پوری عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کے علاوہ اور کتنا زمانہ اتنا مخضر اور قلیل ہے جتنا شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں چودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں چودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں چودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں جودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں جودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں جودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں جودہ سوسال گذر گئے اور باتی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اور کتنا زمانہ باتی ہے۔

## تعیین قیامت کاعلم صرف الله تعالی کو ہے

قیامت کتنے سال بعد آئے گی؟ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گی؟ بیر راز اللہ تعالی نے کسی کو بتلایا بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اور بیر راز اللہ تعالی نے کسی کو بتلایا بھی نہیں۔ کسی رسول کو بھی نہیں بتلایا اور کسی فرشتے کو بھی نہیں بتلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کے جبرائیل امین نے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آ ہے قائد ہو فرمایا کہ جتنی خبر سوال کرنے والے کو ہے،

ل مشكوة المصابيح، كماب الفتن

اس سے زیادہ علم جواب دینے والے کونہیں کے (یعنی یہ بتلایا کہ مجھے بھی تم سے زیادہ خرابیں) سے زیادہ خرنہیں اس کے آپ علاقہ خرنہیں) سالین کے آپ علاقہ خرنہیں) سالین کے آپ علاقہ کو قیامت کی علامات بتلائی گئی تھیں، اس لئے آپ علاقہ نے اپ علاقہ نے ان کونفصیل سے بیان فرما دیا تھا اور وہ علامتیں ظاہر ہو چکیں۔

#### غلط منهى كا ازاله

لیکن خوب سمجھ لیجئے! اس کا مطلب بینہیں کہ چونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دے رکھی تھی اور وہ فتنے ظاہر ہونے تھے اور گناہوں کا بازار گرم ہونا تھا، اس لئے ہم بھی گناہ کرتے رہیں، اور حرام حلال سب ایک کرتے رہیں۔ بیس محصنا درست نہیں۔

## ایک جماعت حق برقائم رہے گی

آ پ علی ہوں گے۔ بلکہ یوں فرمایا تھا:

﴿ لاتنزال طائفة من أمتى قائمين على الحق و فى رواية رائعين على الحق لا يضرهم من خذلهم ﴾ رواية رائعين على الحق لا يضرهم من خذلهم ﴾ (يعنى) "ميرى امت مين سے مسلمانوں كى ايك بهت برى تعداد حق برقائم رہے گى اور انہيں كوئى حق سے ڈگمگانہيں سكے گا اور انہيں كوئى حق سے ڈگمگانہيں سكے گا اور انہيں كوئى دوسرا نقصان نہيں بہنچا سكے گا" يعنی انہيں د بانہيں سكے گا۔ وہ د باؤ كے بغير ابنا كام كرتى رہے گى۔

وہ دین کی اشاعت، حفاظت اور اسکی دعوت کا کام کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں دبا کر خاموش نہیں کر سکے گی۔ الحمد للّٰہ بیہ کام جاری ہے۔ آج اہل

إ مشكوة المصابيح، ج اص البحواله بخاري ومسلم

اسلام اورمسلمانوں پرشدید دباؤ ہے۔لیکن اہل حق، حق بول رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کی زبانوں کوروک نہیں سکی۔

## امریکی مسلمانوں کی حق گوئی

میرا بیسفر ہوا جو کہ امریکہ اور پورپ کے مختلف ممالک کا سفر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا پر امریکہ کی دہشت گردی کارعب بیٹھا ہواہے۔ پوری دنیا اس کی دہشت گردی سے خوف زدہ ہے اور اہل دنیا اب بیمحسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا'' دہشت گرد' امریکہ ہے۔ امریکہ کی اِس عالمی دہشت گردی کے باوجود خود امریکہ میں موجود مسلمان حق بات کر رہے ہیں، انہیں امریکہ کی طاقت خاموش نہیں کراسکی۔ مجلسوں میں کھلے طور پر امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں اور کوئی مسلمان ان سے خوش نہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ بیکام یہودیوں کا تھا، انہوں نے مسلمان ان سے خوش نہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ بیکام یہودیوں کا تھا، انہوں نے مسلمان ان برجھوٹا الزام لگایا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی حق کوروکا اور دبایانہیں جا سکا۔

## بورب جانے والے مسلمانوں میں تبدیلی

ہم نے امریکہ جاکر اپنی آٹھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے وہ پاکتانی مسلمان جو امریکہ اور پورپ کی نقالی پر فخر کرتے تھے، اب پورپ میں جاکر انکے اندر زبردست تبدیلیاں آپھی ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے وہاں جاکر نمازیں شروع کردیں، جو یہاں داڑھیاں منڈواتے تھے، انہوں نے وہاں جاکر داڑھیاں رکھ لیس، جوعورتیں یہاں پردہ نہیں کرتی تھیں، وہ جاکر پردہ کرنے لگ گئیں۔ آپ امریکہ جاکر دیکھ لیس، آپ کو کتنے ایسے دوست ملیں گے جو یہاں داڑھیاں رکھ لیس، وہ عورتیں یہاں داڑھیاں رکھ لیس، وہ عورتیں یہاں داڑھیاں رکھ لیس، وہ عورتیں

جو یہاں بھی پردہ نہیں کرتی تھیں اور ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی پردہ کریں گی، وہ وہاں ایبا پکا پردہ کرتی ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ الحمدللد اب امریکہ، جرمنی، اٹلی، سویٹر رلینڈ، فرانس اور برطانیہ میں پردے نظر آتے ہیں۔

## تبدیلی کی وجہ

اس تبدیلی کی بردی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے اس کفر کی لعنت کو اپنی آئکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جس نگی تہذیب سے وہ بہت زیادہ مرعوب ہو چکے تھے، اسکی خرابیاں اپنی آئکھوں سے دیکھنے کے بعد انہیں بیہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہمارے دین نے کتنا عمدہ راستہ بتلایا تھا، یورپ کی نقالی کر کے ہم لوگ بھٹک گئے تھے۔ اب وہ اپنے اصل راستے کی طرف آ رہے ہیں۔

#### گناہوں سے بیخے کا راستہ کھلا ہوا ہے

لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص گناہوں سے بچنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اِن فتنوں کے دور میں بھی خلاصی کاراستہ نکال دیں گے۔ اِن فتنوں کے باوجود بھی ہمارے لئے گناہوں سے بچنے کا راستہ کھلا ہواہے۔ ہم مجبور نہیں ہوئے۔ البتہ تھوڑا سا مشقت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ پہلے کے مقابلہ میں اب دین پر عمل کرنا ہجے مشکل ہوگیا ہے۔

## ایک اہم پیشین گوئی

ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ

ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ اس دور میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ پکڑ کر آدی اپنی مشی میں بند کر لے۔ جس طرح انگارے کومشی میں پکڑنا انتہائی تکلیف دہ اور اذبت ناک ہوتا ہے، ایسے ہی دین پرعمل کرنا مشکل ہو جائے گانے ابھی وہ مشکل وقت تو نہیں آیا لیکن اس کے آثار ظاہر ہورہ ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ الیم صورت بھی پیش آئی ہو۔

## فتنوں کے دور میں نیک اعمال کی عظیم فضیلت

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے ہمی ٹابت ہے کہ ان فتنوں کے دور میں نیک اعمال کا اجر بہت بڑھ جائے گا چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ایک مخض کا نیک عمل بچاس محابہ کے نیک عمل کے برابر ہوگا۔ غور فرمایئے یہ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس زمین و آسمان نے اشتے عظیم انسان نہیں و کچھے جتنے کہ صحابہ کرام سے۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا امام، مجتمد اور فقیہ ادنی سے ادنی صحابہ کرام سے ادنی فضیلت کونہیں گئی سکتا۔ اللہ امام، مجتمد اور فقیہ ادنی سے ادنی معانی کی ادنی سے ارتی فضیلت کونہیں گئی سکتا۔ اللہ اب العزت نے صحابہ کرام کو بہت عظیم مقام دیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہور ہاہے کہ فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والوں میں اس حدیث سے معلوم ہور ہاہے کہ فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والوں میں سے ہرایک کو بچاس، بچاس صحابہ کے ممل کے برابر تواب طے گا۔

## اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا اور آخری دور میں بھی اجنبی ہوگا

آپ ملک مرتبدارشادفرمایا: هوان الاسلام بدأ غریباً و سیعود کمابداً فطوبی للغرباه که

جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس دنیا میں اجنبی تھا کہ اس کے عقائد اور احکام

إرتداري، باب المنتن رقم الحديث ا٢٢٦ ياتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر"

لوگوں کے لئے اچھنے کا باعث تھے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ ان پر مظالم بھی کئے جاتے تھے چنانچہ بلال حبثی رضی اللہ عنہ پرکوڑے برسائے جاتے تھے کہ لا اللہ اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو۔ آپ کے پیروکاروں کا سوشل بائیکاٹ کیا جارہا تھا۔ مسلسل تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔

بیسب کچھ اس لئے ہوا کہ اسلام اس وقت اجنبی تھا، پوری دنیا اس کے خلاف تھی۔ دین پر قائم مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی ان کی ہر بات اور عمل کو معاشرے میں اجنبی سمجھا جا رہاتھا۔

#### لفظ "غريب" كامطلب

اس وقت بھی اسلام اجنبی تھا اور آمخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وسیعود کے مابدا (اسلام پر اجنبی ہوجائے گا)۔ حدیث میں ''غریب' لفظ استعال ہوا، عربی میں ''غریب' کا مطلب ہے اجنبی۔ یہ اردو والا غریب نہیں۔ اردو میں تو غریب مفلس کو کہتے ہیں۔ تو آخری دور عرب مفلس کو کہتے ہیں جب کہ عربی میں ''غریب' اجنبی کو کہتے ہیں۔ تو آخری دور میں اسلام کے اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد اور اعمال معاشرے میں اجنبی سمجھے جائیں گے۔ لوگ تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ اس زمانے میں بھی عمل اجنبی سمجھے جائیں گے۔ لوگ تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ اس زمانے میں بھی عمل کرتے ہیں۔ آج کل یہ بھی ہور ہاہے۔

## سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات

ابھی میرے سفر کے دوران بیہ بات کی بار پیش آئی کہ جب ہم مختلف جگہوں مثلاً ایئر پورٹوں، پارکوں وغیرہ پر نماز پڑھتے۔ ای طرح شہر کے اندر بھی مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھتے ہے ور انگلیوں سے جماری پر نمازیں پڑھتے ہے اور انگلیوں سے جماری

طرف اشارہ کرتے تھے۔ نماز میں تو ایبا ہوتائی تھا، ویسے بھی ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر گھ کے کہ کوگ ایک دوسرے کو دکھاتے تھے۔ کہیں کہیں بیچ ہمیں دیکھ کر ''بن لادن''، ''بن لادن'' کا نعرہ بھی لگاتے تھے۔

## بور بی مسلمان ایمان برمزید کیے ہو چکے ہیں

اب پوری دنیا میں بیہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جولوگ داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں حالانکہ مشہور کرنے والے خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ ان لوگوں کے غلط پروپیگنڈے کے باجود وہاں کے لوگ اپنے دین پر پختہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی۔ اگر چہ پچھلوگوں نے بیغلطی کی کہ اپنی داڑھیاں منڈوا دیں لیکن بھاری اکثریت ایس ہے جنہوں نے اپنی شکل و ہیئت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کے لباس میں کوئی فرق نہیں آیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جوٹو پی، کرتہ اور پاجامہ پہنتے ہیں اور ای لباس میں دفتر جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں بلکہ اور پاجامہ پہنتے ہیں اور ای لباس میں دفتر جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں بلکہ اور پاجامہ پہنتے ہیں اور ای لباس میں دفتر جاتے ہیں، وہ ڈرسے نہیں بلکہ اور پاجامہ پہنتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پہلے داڑھیاں نہیں رکھتے تھے لیکن بلکہ اور کے ہو گئے ہیں اور ایسے جھیڑ چھاڑ کی گئی تو انہوں نے داڑھیاں رکھ لیں۔

## ايك عظيم خوشخبري

اور میں آپ کو ایک عظیم خوشخری ساتا جاؤں۔ وہ یہ کہ اب امریکہ میں اسلام اور زیادہ تیز رفقاری کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پہلے بھی کافی لوگ مسلمان ہورہے تھے لیکن اِن واقعات کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے اپنے ریڈیو اور ٹی وی میں بار بار دیکھا کہ اسلام، مسلمان اور دہشت گردی (Terrorism) کے بارے میں بہت زیادہ کورج دی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ شور مجایا جا رہا ہے

تو انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شرہ ع کر دیا۔ اب وہاں کے بک سالوں پر ندہبی کا بین ختم ہو چی ہیں، کا بک زیادہ ہیں، کتابیں کم ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس کے نتیجہ میں انہوں یا نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔

# اسرائیل کے حق میں یہودیوں کی ریلی

اسی سفر میں وافتکشن میں میری موجودگی میں وہاں کے بہودیوں نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی، تقریباً ایک میل لمبی ریلی ہوگی۔ ہم اس ریلی کو دیکھنے سکتے تھے۔ یہ ریلی کے افراد وہاں کی پارلیمنٹ کے سامنے موجود ایک بہت بڑے پارک میں جمع ہوئے، انہوں نے پلے کارڈ اٹھار کھے تھے، ان پر اگریزی میں لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل محلی حفاظت کرو۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پرمسلسل مظالم ڈھا رہاہے، عورتوں اور بچوں کو شہید کررہا ہے۔

# اس کے جواب میں مسلمانوں کی ریلی

وہاں کے مسلمانوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ فلاں دن ریلی نکلنے والی ہے، اس
لئے انہوں نے وہاں عیسائیوں کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ ریلی نکلنے کے استے
دنوں بعد ہم بھی ریلی نکالیس کے۔ چنانچہ ایک وو دن کے بعد وہاں ایک بہت بڑا جلوس
اسرائیل کے خلاف نکالا محیا۔ ان لوگوں کو جلوس نکالنے سے کوئی روک نہیں سکا۔

# اہل حق کیلئے راستہ کھلا ہواہے

چنانچداس مدیث میں جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس دور میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ فسطوبی للغرباء (ایسے اجنبی لوگوں کیلئے خوشخبری جائے گا، ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ فسطوبی للغرباء (ایسے اجنبی لوگوں کیلئے خوشخبری ہے)۔ تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی اہل جن کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے، آئیس جن برعمل

كرف سے كوئى روك نہيں سكے كا۔ البند تھوڑے سے عزم و ہمت كى ضرورت ہے۔

#### موجودہ فتنوں کے دوحل

موجودہ دور کے فتنوں سے بیخے اور ہمارے مسائل کا حل دو چیزیں ہیں۔
پہلی چیز عزم و ہمت ہے۔ اپنے اندر خود اعتادی پیدا سیجے ، احساس کمتری کو قریب
سیکنے نہ دیں۔ المحدولاء ہم حق پر ہیں، ہمارا خدا ایک ہے اور حق ہے، ہمارے خدانے
کوئی بات فلط نہیں گی۔ ہماری کتاب ایک ہے اور حق ہے، اس میں موجود سب کچھ
حق ہے، ہمارا رسول ایک ہے اور حق ہے، انہوں نے کوئی فلط بیائی نہیں کی تھی ، ہمارا
دین ایک ہے اور حق ہے، اس میں فلطی کا کوئی ادنی سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جب ہم
حق پر ہیں تو کیوں دہیں؟ دینے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ کسی کے سامنے نہ دہیں،
کوئی کتنا ہی فداتی از اے ، کتنی ہی باتیں کرے، آپ عزم و ہمت کے ساتھ جم
جا کیں، اینے دین کو نہ چھوڑیں۔

اور دوسرا علاج بیہ ہے کہ ہرقدم پر الله رب العزت کی ان فتنوں سے بہتے کی بناہ ماگلو۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اِن فتنوں سے بناہ ما تکنے کی دعا سکھلائی۔ یہ ایک مختصری دعا ہے۔ اسے یاد کر کے خوب الله سے یہ دعا ما تکیں۔ چلتے، کھرتے، ایمنے ، بیضتے یہ دُعا کرتے رہیں۔ یہ دُعا بھی اِن فتنوں کا بری حد تک علاج ہے۔ دُعا یہ ہے:

واللهم انّا نعو ذُبك مِن الفتن مَا ظَهَر مِنها وَمَابَطَن ﴾

دا الله الله الله الله م آپ كى بناه ما تكت بيل إن فتنول سے جن بيل است جن بيل است جو بيل است جو بيل است جو ميل ميل سے جو ميل ميل سے جو ميل موسئ فقت بيل اور جو ميل موسئ فقت بيل اور جب بھى سيد وُعا خود بھى ياد كرائيں۔ اور جب بھى سيد وُعا خود بھى ياد كرائيں۔ اور جب بھى

یادآئے تو بیہ وُعا تین مرتبہ پڑھ لیا کریں۔

انشاء الله تعالی اگر به کام کر لئے گئے تو الله رب العزت کی طرف سے حفاظت ہوگی، کوئی آپ کا بال برکانہیں کر سکے گا اور آپ کو فتنے میں مبتلانہیں کر سکے گا انشاء الله دالله العزت ہم سب کی إن فتنوں سے حفاظت فرمائے۔

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين



.

.

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ بين ﴾

#### بسم الله الرحس الرحيم

# ﴿ جِيد افضل اعمال ﴾

#### خطيهمسنونه

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم امابعد:
"عن أبى ذرجندب بن جناده رضى الله عنه قال:
قلمت يارسول الله، أى الاعمال أفضل؟ قال:
الايمان بالله و الجهاد في سبيله" قلت: أى الرقاب
أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها و أكثرها أمناً
قلمت: فان لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً أو تصنع
لأخرق" قلت يارسول الله ان ضعفت عن بعض
العمل قال: تكف شرك عن الناس فانها صدقة
منك على نفسك" (منفق عليه)

#### حضرت ابوذ رغفاري رضى الله عنه كا تعارف:

یہ حدیث حضرت ابوذر ففاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت

ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ کا مزاج درویشانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ذات تھے۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اپنے پاس بھی کچھ بچا کرنہیں رکھتے تھے۔ بس ادھر سے مال آیا، ادھر خرچ کردیا۔ ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے۔ ان کی عجیب فقیرانہ شان تھی، ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ خود ان کے اسلام لانے کا واقعہ برواسبق آ موز اور ایمان افروز ہے۔

# سب سے افضل عمل: الله برايمان لانا

انہوں نے ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ایکھے ایکھے سوالات کے۔ جب ان سوالات کے جوابات آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تو اس کے نتیج میں بڑا زبردست علم ہم تک پہنچ گیا۔ چنانچہ اِس حدیث میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ سلم سے پہلا سوال بی کیا کہ بارسول اللہ! ای الاعمال افضل؟ (کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟) آپ نے فرمایا: الایمان باللہ (اللہ رب العزت پر ایمان لانا)۔

الله رب العزت پر ایمان لانا ایک زبردست عمل ہے۔ اس کے برابر تو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان دِل میں ہوتا ہے، یہ دِل کاعمل ہے اور یہ اس قدرعظیم عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان ایک طرف اور یہ دِل کاعمل ایک طرف، زندگی بھر کے عمل ہے کہ سب زمین و آسمان ایک طرف اور یہ دِل کاعمل ایک طرف، زندگی بھر کے سارے اعمال ایک طرف اور صرف یہ ایک عمل ایک طرف۔ اس لئے اس میں کوئی شک وشہنیں کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے۔

# اس ایمان برالله کاشکر ادا کریں

اللدرب العزت نے ایمان کی بیدوولت ہم سب کو دے رکھی ہے، اس پر

اللہ رب العزت کا شکر اوا کرنا چاہئے، ضعیف سے ضعیف مسلمان، کرور سے کرور مسلمان اور گنبگار سے گنبگار مسلمان کے ول میں بھی ایمان موجود ہے، اگر ایمان نہ ہوتاتو وہ کافر ہوتا، اگر ایک شخص جابل، ان بڑھ، فاسق، فاجر، شرابی، حرام کھانے والا، سارے گناہوں میں ملوث ہے لیکن وہ مسلمان ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، ایمان اس کے پاس ہے تو اس کے پاس اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل ہی نہیں اور اس میں کوئی شک وشبہ ہی نہیں۔ لہذا اس ایمان کی قدر کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اوا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں کسی استحقاق کے بغیر، کسی مشقت اور تعالیٰ کا شکر بھی اوا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں کسی استحقاق کے بغیر، کسی مشقت اور تکایف کے بغیر، کسی مشقت اور دولت دے رکھی ہے۔

# ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل گئی

مزید شکری بات یہ ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں خود بخو دمل گئی کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ والدین نے بچپن ہی میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا اور ہمیں ایمان کی دولت مل گئی الحمد للہ الحمد للہ اس پہمی اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بھی بھی تصور آئے تو چپے سے کہہ دیا کریں الحمد للہ فراستہ اگر ہم ادا کریں۔ جب بھی بھی تصور آئے تو چپے سے کہہ دیا کریں الحمد للہ فرائی وغیرہ کے کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے یا کسی عیسائی وغیرہ کے گھر پیدا ہوتے یا کسی عیسائی وغیرہ کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیسی جالمیت میں ڈویب ہوئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو جاتے یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اور گھر بیٹھے ایمان کی دولت عطافر مائی۔

#### ایمان کی قبست صحابہ سے بوچھو

ورنہ ایمان کی قیمت حضرت ابوذر خفاری رضی اللہ عنہ سے بوچھے کہ انہیں ایمان لانے کیلئے کیا کیا پارٹ بیلئے بڑے۔ ان کے ایمان لانے کا قصہ مشہور ہے۔ بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ ایمان لانے کیلئے انہیں کس طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا، پندرہ روز تک پیاسے رہے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی سخت مصیبتیں جمیلیں۔ سخت کری کے موسم میں مکہ مکرمہ کی شکر بروں والی تیتی ہوئی زمین پر کیڑے اتارکر نیکئے بدن لٹا دیا جاتا اور اوپر سے کوڑے برسائے جاتے۔

یہاں بیٹے کرآپ کو جینے کا اندازہ نہیں ہوسکتا اور نہ پاکستان کے کسی اور حصہ میں اس کا اندازہ ہوسکتا ہے، نہ سندھ وبلوچستان میں اور نہ سرحد وبنجاب میں۔ جینے کا مطلب کہ مکرمہ میں جاکر سمجھ میں آئے گا جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت مرمرمہ میں اس قدر شدید گری پر تی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کیلئے زمین پر نیکے پاؤں رکھے جا کیں تو ان پر آبلے زمین پر نیکے پاؤں رکھے جا کیں تو ان پر آبلے پرجاتے ہیں۔

بلال جبی رضی اللہ عنہ پر بیتشدداس کئے ہورہا تھا کہ ان سے بیمطالبہ کیا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا انکار کرو اور اس پر آئیس اشنے کوڑے مارے جاتے کہ ان کی شدت کی وجہ سے آپ ہے ہوش ہوجاتے لیکن جب ہوش آتا تو فرماتے ، اُحد، اُحد (اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے)۔

تقریبا تمام معابہ کرام کا بہی حال ہے۔ معابہ کی بہت تھوڑی ہی تعداد الیی ہے جومسلمان گھروں میں پیدا ہوئی اور مال کی گود میں انہیں کلمہ نعیب ہوا ورنہ معابہ کرام کی ایک بہت بردی تعداد وہ ہے جنہوں نے بردی عمر میں اسلام قبول کیا اور ایمان کے راستے میں مشقتیں برداشت کیں۔ ان معابہ سے پوچھے کہ ایمان کی گیا قیمت ہے اور ایمان لا نا کتنا مشکل کام ہے۔

# دوسرا افضل عمل: جهاد في سبيل الله

حضرت ابوذر خفاری رضی الله عند نے دوسرا سوال بے بوجھا کہ ایمان کے بعد سب من الله عند سنے فرمایا: ابھاد فی سبیل الله (الله کے بعد سب سے افضل ممل کون سا ہے؟ تو آ ب نے فرمایا: ابھاد فی سبیل الله (الله کے راستہ میں جہاد کرنا)

جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان اپنی جان کو داکر پر لگا کرموت سے پنجہ آ زمائی کرتا ہے، موت کی آ کھوں میں آ کھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرتا ہے گویا مجاہد کی موت سے کشتی ہوتی ہے جس میں ہر وقت یہ امکان ہوتا ہے کہ یا تویہ موت کو فکست دے دے گا یا موت اسے فکست دے دیگی۔ انسان کیلئے جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہو گئی، مال، باپ، بیوی ، بنچ سب عزیز ہوتے ہیں لیکن اپنی جان کے برابر نہیں ہوتے۔ جہاد ایسا براعمل ہے کہ اس میں مجاہد اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے راستہ میں قربان کرویتا ہے۔

### جہاد اور جنگ میں فرق

لیکن یہ جہاد اس وقت ہوگا جب خالص اللہ کی رضا کیلئے ہو، اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد پیش نظر ہوتو یہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی البزا اگر کوئی شخص قومیت کیلئے لار ہا ہے تو یہ جنگ ہے، زمین کیلئے لار ہا ہے تو یہ جنگ ہے، عزت وشہرت کے لئے لار ہا ہے تو یہ بھی جنگ ہے، جہاد نہیں، جہاد تو وہ ہے جوشری حدود میں رہنے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کیلئے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کیلئے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کیلئے صرف اللہ رب العزت کے دائے۔

#### ایک اشکال اور اس کا جواب

یباں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہورہا ہوگا کہ اس حدیث میں ایمان کے بعدسب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ کوقرار دیا عیا، حالانکہ مشہور بی ہے کہ ایمان کے بعدسب سے افضل عمل نماز ہے، یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز تمام اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایک دوسری حدیث میں ایمان کے بعد نماز کا سب سے افضل ہونا نہ کور بھی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس حدیث میں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ''جہاد'' کو بیان کیا عمیا۔

علماء كرام نے اس اشكال كے مختلف طريقوں سے جوابات ديئے ہيں۔ ميں ان میں سے ایک جواب عرض کرتا ہوں، وہ بیا کہ ایمان کے بعد جہاد سب سے افضل عمل ہے مشقت کے اعتبار سے اور نماز سب سے افضل عمل ہے اللدرب العزت کے سامنے تذلل اور انکساری کے اعتبار ہے۔ نماز ایک ایس عبادت ہے کہ جس میں بندہ اینے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ ذلیل کرتا ہے، نماز سے پہلے بہت تیاریاں کرتا ہے، مثلاً سب سے پہلےجسم سے ہرفتم کی تایا کی دور کی ، کپڑے یاک کئے، وضو کیا، صاف ستھری جگہ تلاش کی اور پھر تھبیر کہداللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، نہ إدهر ديكھ سكتا ہے، نہ أدهر ديكھ سكتا ہے، نہ كھانا نہ بينا اور نہ كى سے بات چيت كرنے كى اجازت ہے، اى حال ميں ركوع ميں پہنچا ہے اور پھر بالآخراسيے جسم كا عظیم ترین حصہ پیٹانی جے کی کے آئے جمکانے کیلئے تیار نہیں، اُسے اللہ رب العزت کے سامنے فیک دیتا ہے۔ اس طرح الله رب العزت کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرکے بیہ بتلاتا ہے کہ میں نے اینے آپ کو تیرے سامنے مٹا دیا، تیری عظمت کے سامنے اپنے آپ کو بیج کردیا للبذا انکساری اور تذلل کے اعتبار سے ایمان کے بعدسب سے افضل عمل نماز ہے اور مشقت کے اعتبار سے ایمان کے

بعد سب سے افضل عمل جہاد ہے حاصل ہے ہوا کہ ایمان کے بعد نماز بھی سب سے افضل عمل جہاد ہے حاصل ہے ہوا کہ ایمان کے بعد نماز بھی سب سے افضل عمل ہے البتہ دونوں کی جیشیتیں اور وجہیں جدا جدا جدا جیں۔

# تيسرا افضل عمل :عمده غلام آ زاد كرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه نے تیسرا سوال بیکیا که یارسول الله!
کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، یعنی اگر الله تعالیٰ کے راستہ میں کسی غلام کو آزاد کروں تو کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:
انفسها عند اهلها واکثر ها ثمناً ''وہ غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے جو مالک کے نزدیک سب سے اعلیٰ درج کا اور سب سے زیادہ فیمتی غلام ہو'۔

# چوتفا افضل عمل: بهنرمند کی مدد کرنا

حضرت ابوذرغفاری رضی الله عنه نے پھرسوال کیا اور پوچھا کہ "فسان لے افسے اللہ عنہ آگر میں بیکام نہ کرسکوں تو پھرکون ساعمل سب سے افضل ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تعین صانعا او تصنع لا خرق "کسی ہنرمند کی مدد کرویا کسی بہ ہنرکیلئے صنعت کرؤ"۔

کسی ہنر مند کے ساتھ تعاون کرنا بہت برای نیکی کاکام ہے اور اس کی فضیلت اس حدیث سے ظاہر ہے کہ چوتھ نمبر پراس عمل کورکھا گیا۔

# اسلام دین ہے، مذہب نہیں

میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کوئی ندہب نہیں، قرآن وحدیث میں کہیں بھی

اس کیلئے ندجب کا لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ عیسائیت ندجب ہے، یہودیت ندجب ہے، ہرویت ندجب ہے، ہرویت ندجب ہے، ہرجگہ اسلام ندجب نہیں بلکہ دین ہے۔قرآن مجید میں ہرجگہ اسلام کیلئے دین کا لفظ استعال کیا گیا۔ چنا نچہ انک ارشاد باری ہے:۔

﴿ ان الدين عنداللهِ الاسلام ﴾ (آل مران ١٩٠)

ایک اور جکدارشاد ہے:

﴿ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ (آل مراك ١٥٠) ايك اور جكد ب:

واليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعقتى ورضيت لكم الإسلام ديناً

(المائدويس)

تو الله رب العزت نے ہر جگہ اسلام کو دین ہی کہا ہے؛ قد جب نہیں کہا اور رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے بھی اس کا نام دین ہی بتلایا ہے۔

## مذہب اور دین میں فرق

ندبب اور دین میں فرق ہے۔ فد مب چند عقائد، کچھ عبادات اور کچھ افلا قیات کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں تجارت و معیشت کا ذکر نہیں ہوتا، زراعت وکا شکاری کے احکام نہیں ہوتے، سیاست اور حکومت کے مسائل نہیں ہوتے، اس میں عدالت اور انصاف قائم کرنے کے طور وطریقے بیان نہیں کے جاتے، اس میں دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات رکھنے کے قوانین فدکور نہیں ہوتے جب وین میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیوری زندگی کا ایک چیزیں ہوتی ہیں کیوری زندگی کا ایک فلام اور دستور العمل بتایا جاتا ہے۔

#### اسلام میں رہبانبیت نہیں

یکی وجہ ہے کہ اسلام بیس رھبانیت اور ترک دنیا نہیں ہے اور نہ ہی اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ کر عبادات بیس لگے رہوتو پھرتم اللہ والے بن سکتے ہو ورنہ نہیں بن سکتے بلکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ سبق مانا ہے کہ ترک دنیا کوئی کمال بات نہیں بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا کے سارے کام بھی کرو، مزدوری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، سیاست بھی چلاؤ، حکومت بھی کرو، عدالتیں بھی چلاؤ، جنگیں بھی کرو، ملازمت بھی کرو، معاہدات بھی کومت بھی کرو، عدالتیں بھی چاؤ، جنگیں بھی کرو، اولا دکو بھی پالواور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، بکریاں بھی چراؤ، تجارت بھی کرو، اولا دکو بھی پالواور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرو، غرضیکہ دنیا کے سارے کام کرولیکن یہ کام اسلامی تعلیمات کے مطابق کرو، اس کانام دین ہے۔

### اسلام نے دنیا کو دین بنادیا

اسلام میں دین وونیا میں تفریق نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام نے دنیا کو بھی دین بنادیا ہے۔ صنعت کاری بظاہر دنیا کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ عیسائی مذہب میں صنعت کار کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، جو خص تجارت یا صنعت کاری کرتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ بید دنیا دار آ دمی ہے لیکن اسلام میں تجارت کرنے والا دنیا دار نہیں ہوتا، اور اگر تجارت کرنے والے کو دنیا دار مان لیا جائے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے کیونکہ آپ نے بھی مشارکت اور مضاربت کی بنیاد پر تجارت کی تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے کام بھی کئے تھے، بحریاں بھی چرائی تھیں، مزدوری بھی کی تھی، حکومت بھی کی تھی، عدالتی فیصلے بھی

کئے ، مسجدوں کی امامت بھی کی، جہاد میں اسلامی کشکر کی قیادت بھی کی، شادیاں بھی کئے ، مسجدوں کی برورش بھی کی ، غرضیکہ دنیا کا ہرتشم کا کام کیا۔

## دنیا کا کام کرکے اللہ کا ولی بن سکتا ہے

اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرولیکن اللہ کی رضا کیلئے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروتو اسی میں ولایت ہے، چنانچہ آ دمی تجارت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بادشاہت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مزدوری اور کھیتی باڑی بن سکتا ہے، کار خانے چلاتے چلاتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مزدوری اور کھیتی باڑی کرتے ہوئے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مزدوری اور کھیتی باڑی کرتے ہوئے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔

### دنیا کو دین بنانے کا طریقہ

خلاصہ یہ کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کو بھی دین بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں دو کام اور کریں۔ (۱) نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ (۲) اور یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے سنت قرار دیا ہے، پھر اسی سنت کے مطابق اُسے کرو۔ مثلاً شادی کرنا تو یہ بھی کرشادی کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نیت یہ ہو کہ اللہ کا یہ میں بورا کررہا ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے، اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ دل گئی کرو، تو یہ دل گئی یہ سوچ کر کرو کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیوی، بچوں کے ساتھ دل گئی کرو، دل گئی یہ سوچ کر کرو کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیوی، بچوں کے ساتھ دل گئی میں اپنے بیوی، بچوں کے ساتھ دل گئی فرمایا کرتے تھے اور یہ اللہ کا تھم ہے تو یہ بھی عبادت ہوگا۔

#### سب کام شرعی حدود میں ہوں

ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کام شرعی حدود میں ہوں، شرعی حدود سے تجاوز نہ کیاجائے۔ ایسا نہ ہو کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے لگے تو اللہ کو بھول گئے۔ یہ آنخضور اللہ کو بھول گئے۔ یہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آ ب علیقہ کے ممل کے منافی ہے۔ آ پ حقوق اللہ اور حقوق ادا حرحقوق اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آ ب علیقہ کے ممل کے منافی ہے۔ آ پ حقوق اللہ اور حقوق اللہ اللہ علیہ دونوں کا پورا پورا خیال فرماتے تھے اور کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کو نہیں بھلاتے تھے۔

# أشخضور صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گذارتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جس طرح تم ایخ بال بچوں کے ساتھ رہتے ہو،ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں، ہنتے بولتے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، بکری کا دودھ دوھ لیتے ہیں، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کبڑے بھٹ جائیں تو خودسی لیتے ہیں، جوتا ٹوٹ جائے تو خود ہی گانٹھ لیتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو ایسے گذرے چلے جائے ہیں جیسے ہمیں بہوانے ہی تہیں۔

اندازہ لگائیے کہ کہاں دل گی ہورہی ہے ، اور بیوی بچوں کی دل جوئی ہورہی ہے ، اور بیوی بچوں کی دل جوئی ہورہی ہے اور دوسرے سارے کام ہورہے ہیں لیکن اذان کے وقت اس طرح حالت ہوجاتی ہے کہ گویا گھر والوں کو بہچانے ہی نہیں۔ یہ ہے دین اور دنیا کو جمع کرنے کا طریقہ۔

### هنرمند کی مدد: بهت بردی عبادت

اور دنیا کا کام جب اللہ کی رضا کیلئے اور شرعی حدود میں کیا جاتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر اگر سوئیں گے تو وہ بھی عبادت، کھانا کھا ئیں گے تو وہ بھی عبادت، کھانا کھا ئیں گے تو وہ بھی عبادت، تجارت کریں گے تو وہ بھی عبادت، بلکہ بہت بری عبادت، چنانچہ یہ حدیث عبادت، تجارت کریں گے تو وہ بھی عبادت، بلکہ بہت بری عبادت، چنانچہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس میں چو تھے نمبر پر جوافیل عمل بتلایا گیا، وہ کسی ہنر مند کی مدد کرنا ہے۔

# ہنرمند کی مدد کرنے کے طریقے

کسی ہنر مندی مدد کرنے کئی طریقے ہوسکتے ہیں۔ مثلاً ایک عام اور سیدھا سادھا طریقہ ہے ہے کہ آپ نے کسی بڑھئی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ بہت ضعیف اور بوڑھا شخص ہے، اپنا کام محنت سے کررہا ہے اور آپ کومعلوم ہے کہ یہ بہت جلد تھک جائے گالیکن بیچارہ اس وجہ سے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ محنت کر بگا تو پیسے ملیں گے۔ آپ اس کے پاس بی عربی کے اور جاکراس کی مدد کی۔ یہ بہت بڑا تواب کا کام ہے، اور جب یہ کام کرو گے تو اس میں مزہ آئے گا، دل میں ایسا نور پیدا ہوگا کہ جی چاہے گا کہ آئندہ یہی کام کیا کروں۔

# اس کی مشق دارالعلوم میں بھی ہوسکتی ہے

اور اس کی مشق آپ یہاں دار العلوم میں بھی کرسکتے ہیں۔ دیکھئے یہاں کتنا تغییراتی کام ہورہا ہے، دیکھئے کوئی مزدور کام کررہا ہے تو اس کی مدد کردو، اور پچھ ہیں مخیسراتی کام ہورہا ہے، دیکھئے کوئی مزدور کام کررہا ہے تو اس کی مدد کردو، اور پچھ ہیں کرسکتے تو صرف بندرہ، ہیں منٹ کیلئے اس کا سامان اٹھا اٹھا کر اس کو دے دو۔

#### ایک اہم طریقہ

صنعتکار کی مدد کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ بید طریقہ وہ ہے کہ جس پر چل کر دوسری قوموں نے بردی شاندار صنعتی تر قیاں کی ہیں اور ہماری حکومتوں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے صنعتکاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ترقی کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔

وہ طریقہ یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک ہنر دریافت کر لیتا ہے لیکن اس کے لئے آلہ بنانے کیلئے پیسے اور کے لئے آلہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس وہ آلہ بنانے کیلئے پیسے اور وسائل نہیں ہوتے۔اگر اس کی مالی امداد کی جائے تو وہ اس سے ایسا آلہ بنالے گاجس سے بوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔

# انجینئر ظفر صاحب کی ٹیکنالوجی کی طرف حکومت نے توجہ نہ دی

اس کی ایک مثال میرے مامنے ہے۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور تعلق رکھنے والے اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، وارالعلوم کراچی کی مجلس منظمہ کے رکن، حضرت ڈاکٹر عبدائوی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص ساتھی انجینئر ظفر صاحب پانی کے جہازوں پر ملازمت کرتے تھے۔ اگریز کے زمانہ سے ان کی بید ملازمت چلی آ رہی تھی۔ بہت او نچے عہدے پر تھے۔ ان کے ول میں اللہ تعالی نے بیہ بات ڈالی کہ سورج کی تیش اور حرارت کو اگر مرکز اور جمع کرلیا جائے تو اس سے جم ایندھن کا کام لے سکتے ہیں، اس سے وہی کام لے سکتے ہیں، اس سے وہی کام لے سکتے ہیں، ور جو بکل اور آگ سے لیا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں پاکتان میں سوئی گیس دریافت نہیں ہوئی تھی۔ یہ 1964ء کی بات دریافت نہیں ہوئی تھی، کری اور کو کلے پرکھانے پکتے تھے۔ یہ 1964ء یا 1964ء کی بات

ہے۔ چنانچہ انہوں نے سورج کی تیش کو مرتکز اور جمع کرکے ایک چولہا تیار کیا اور اس پر کھانا پکایا۔ حضرت والد صاحب اور ہم سب کی دعوت بھی کی، چنانچہ وہاں گئے اور اس چو لہے ہے اور اس چو لہے ہے پکا ہوا کھانا کھایا۔

دیکھے یہ خودتو ایسا آلہ بناسکتے تھے لیکن اس کو ملکی یا عالمی پیانے پر ترقی یافتہ متم کا آلہ بنا کر پھیلانے کیلئے تجربات ، وسائل اور سازوسامان کی ضرورت تھی۔ حضرت والد صاحب نے اس وقت کے وزیرصنعت سے یہ کہا بھی تھا کہ دیکھئے پاکستان نیا نیا بنا ہے، اس وقت ہمیں پاکستان میں بہت سے سائنس دانوں کی ضرورت ہے لہذا اس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہوں نے بہت ضرورت ہے لہذا اس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہوں نے بہت اچھا آلہ ایجاد کیا ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کی سرپرتی کی جائے تو اس سے ملک وقوم کو فائدہ پہنچے گا۔ حکومت نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ان کا مزاج تو یہ تھا کہ جو چیز انگریز کی طرف سے آئے وہ متند اور قابل اعتماد ہے اور جوانگریز کے واسطے کے بغیر آئے ، وہ قابل اعتبار نہیں، نتیجہ یہ کہ انہوں نے والد جوانگریز کے واسطے کے بغیر آئے ، وہ قابل اعتبار نہیں، نتیجہ یہ کہ انہوں نے والد صاحب کی بات ایک کان سے تن، دوسرے کان سے اڑا دی۔

### دوسرے ممالک کی نقالی

دوسرے لوگوں نے انجینئر ظفر صاحب کی ٹیکنالوجی کی نقالی شروع کی اور رفتہ رفتہ رفتہ یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ برطانیہ کے میرے دوستوں نے جھے بتایا کہ وہاں اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت بڑے پیائی تیار کی جارہی ہے، اس سے کارخانے چل رہے ہیں اور کئی بستیاں بڑے پیائی حاصل کررہی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے اصل موجد وہی انجینئر ظفر صاحب ہیں۔

# اگراس ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کی جاتی

د یکھئے اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تو ان کا بھی فائدہ ہوتا اور ملک وقوم کو بھی عظیم الثان فائدہ پہنچا، ان جیسے لوگوں کے حوصلے بڑھتے، جس کا نتیجہ بید نکلتا کہ آج بیرآ لہ ایجاد ہوا ہے تو کل کوئی دوسرا آلہ ایجاد ہوجاتا، سائنس دان تیار ہوتے، شیکنالوجی کے ماہرین آگے آتے اور ہمارا ملک سائنس اور شیکنالوجی کے میدان میں زبردست ترقی کرتا۔

## اب بھی حکومت توجہ ہیں دیتی

آج کل بھی آئے دن بیخبریں آتی رہتی ہیں کسی یو نیورٹی کے فلال استادیا طالب علم نے بیا اعلان کیا کہ فلال چیز تیار کرسکتا ہوں بشرطیکہ حکومت میرے ساتھ تعاون کرے۔ حکومت ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتی، نتیجہ بید کہ دوسرے لوگ بیا ٹیکنالوجی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے زبر دست ترقی کرتے ہیں۔

# ہنرمند کی مدد کرنے کے دوسرے طریقے

صنعت کار اور ہنر مند شخص کی مدد کے بہت سے ذریعے ہیں۔ جس طریقے سے بھی اس کی مدد کی جائے گی اس حدیث میں بیان کردہ فضیلت حاصل ہوجائے گی، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثلاً کوئی شخص لوہار والا کام کرتا ہے یا کوئی اور ایبافن جانتا ہے، لیکن اس کے پاس اشنے پیسے نہیں کہ وہ اوز ارخرید سکے تو اُسے اوز ارخرید کر وے دو، سارے اوز ارخرید کرنہیں دے سکتے تو کوئی ایک دوخرید کردے دو، تیسرا کوئی اور دلوادے گا، اس طرح وہ روزی کمانے کے قابل ہوجائے گا۔

# یا نجوال افضل عمل: بے ہنر کیلئے صنعت کرنا

پانچویں نمبر پر افضل عمل میہ ہے کہ اگرتم کسی ہنر مند کی مد نہیں کر سکتے تو کسی ہے ہنر کیلئے صنعت کردو، اسے کوئی چیز سکھا دومثلاً ایک عورت ایسی ہے کہ وہ بچوں کے کپڑے سینا ہیں جانتی اور تہہیں معلوم ہے تو اُسے کپڑے سینا سکھا دو، سویٹر بُنا نہیں جانتی، اسے سویٹر بُن دویا کوئی اور کام ہے جس کی کسی کو ضرورت ہے لیکن وہ اس فن کو نہیں جانتی، اس کو جانتے ہوتو تم اس کیلئے میے کام کردو۔ خلاصہ میہ کہ بے ہنر کی مدد کرنے کے بھی بے شار طریقے ہیں۔

# بیه خدمت خلق کی باتیں ہیں

یہ سب خدمت خلق کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آ دمی کے دل میں اللہ رب العزت اپنے تک جہنے کا جذبہ پیدا فرمادیتے ہیں تو پھر وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہاں سے میں نیکی کمالوں، کہاں سے میں اپنی آ خرت بنالوں۔

#### والدصاحب رحمة الله عليه كے دو واقعات

مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دو واقعات یاد آرہے ہیں۔ یہ دونوں واقعات میں نے اپنے والد کے متعلق اپنی کتاب اے میں بھی لکھے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں دونوں واقعے سائے اور فرمایا کہ اب تک یہ دونوں واقعے میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز تھے۔ میں نے یہ واقعات کی سے بیان نہیں کئے تھے اور اب تہرارے فائدے کے لئے سارہوں۔ یہ دونوں واقعے میروستان میں قیام کے دوران کے تھے اور ہمیں دونوں واقعے برسوں پہلے ہندوستان میں قیام کے دوران کے تھے اور ہمیں

ل "حیات مفتی اعظم" ادارة المعارف، کراچی سے جھپ چکی ہے۔م

یہاں پاکستان آنے کے بعدسائے۔

#### پہلا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ضبح کی نماز کیلئے معجد کی طرف جارہا تھا تو راستہ میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا۔ یہ ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی ، ہمارے گھر سے قریب جولا ہوں کا محلّہ تھا اور یہ اس محلے کی ایک خاتون تھی۔ ہمارے گھر سے معجد کے راستے پر ایک کنوال پڑتا تھا۔ یہ عورت اس کنویں سے پانی بھر کر لارہی تھی۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ بیچاری بوڑھی عورت ہے اور پانی کا گھڑا بھر کر لارہی تھی ، گھڑا بھاری ہونے کی وجہ سے اس نے سانس لینے کیلئے چلتے چلتے گھڑا زمین پر ٹیکا۔ اتنی دیر میں ، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے خیال آیا چلتے چلتے گھڑا اٹھوادوں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا لاؤ امال میں اٹھوا دوں۔

جب میں اٹھانے لگا تو خیال آیا کہ بیکی کوئی اچھی بات نہیں کہ بیگر ااٹھا کر اپ سر پر کر اسی بوڑھی عورت کے سر پر رکھ دول، اس لئے میں نے وہ گھڑا اٹھا کر اپ سر پر رکھا لیا اور اس بوڑھی عورت سے کہا امال بتلایئے آپ کا گھر کہاں ہیں؟ میں اسے وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے گھر کا راستہ بتایا اور میں بیگٹرا سر پر رکھ کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔

جب گھر کے دوازے پر پہنچا تو اس سے کہا اماں آپ گھر میں جاکر پردہ کروائیں، میں اندر جاکر مید گھڑا رکھ کر آتا ہوں۔ وہ گئ، پردہ کروایا اور کہا کہ بیٹا یہاں رکھ دو۔ میں نے وہیں رکھ دیا۔

فرماتے ہیں کہ میں بیا گھڑا رکھ کر گھر سے باہر نکلنے نہیں پایا تھا کہ اس بڑھیا نے مجھے بے تنحاشا دعائیں دینا شروع کیں۔ اور اس طرح کہ معلوم ہوتا تھا کہ دہ دل کی گہرائیوں سے دعائیں دے رہی ہے۔ مجھے نماز کی جلدی تھی اس لئے میں جلدی جلدی جلائی تھی اس لئے میں جلدی جلدی وہاں سے چلا، لیکن دور تک مجھے اس کی دعائیں سائی دیتی رہیں۔
میرے دل میں خیال آیا کہ بیتو سودا بہت ستا ہے کہ عمل تھوڑا سااور دعائیں اتنی زیادہ ۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اب ہر روز بیٹمل کیا کروں گا۔ اگلے دن میں ذرا جلدی گھر سے نکلا۔ اس وقت وہ کنویں سے پانی بھررہی تھی، گھڑا پاس رکھا ہوا تھا، ڈول کنویں میں ڈالا ہوا تھا۔ میں نے کہا" امال لاؤ، میں پانی بھردیتا ہوں" چنانچہ میں نے ڈول کویل کو اللہ کوا تھا۔ میں کا گھڑا بھرا اور پھرائسے سر پواٹھا کر گھر چھوڑ کر جنانچہ میں نے ڈول کال کراس کا گھڑا بھرا اور پھرائسے سر پواٹھا کر گھر جھوڑ کر

جھے اس عمل میں اتنا نور محسوں ہونے لگا کہ میں روزانہ پابندی سے پہلے نکتا تھا تاکہ اُسے کنویں سے پانی بھی کھینچنا نہ پڑے۔اللہ رب العزت کے فضل وکرم سے میرا بیر روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب تک بیہ بڑھیا زندہ رہی اور میں دیو بند ہوا (کسی سفر میں نہ ہوا، بیار نہ ہوا) بلاناغہ بیمل عرصہ دراز تک جاری رہا، اور اس عمل کی خبر اللہ تعالیٰ، اس بوڑھی خاتون اور میرے علاوہ اور کسی کونہیں۔ آج یہ واقعہ تمہاری اصلاح کیلئے تم سے بیان کررہا ہوں۔

#### دوسرا واقعه

ای طرح کا ایک اور واقعہ بھی سایا۔ یہ واقعہ تھا نہ بھون کے ریلوے سٹیشن کا ہے۔ تھانہ بھون ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس کا ریلوے سٹیشن بہت ہی چھوٹا سا ہے اور اس زمانے میں تو بہت ہی چھوٹا اور کیا سا تھا حتی کہ اس زمانے میں اس سٹیشن پر بجلی بھی نہیں تھی۔ اس سٹیشن پر جھوٹی لائن پر چلنے والی گاڑی آتی تھی اور صرف ایک دو منٹ کہیں کے رک کرچل پڑتی۔

والد صاحب فرماتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ایک مرتبہ میں حضرت تھانویؒ سے ملنے کیلئے رات کے وقت سہار نپور سے سوار ہوکر تھا نہ بھون آیا۔ ریلوے اشیشن پر اترا۔ اترتے ہی گاڑی چل پڑی۔ اندھیرے میں کچھ سائے نظر آئے جن سے محسوس ہورہا تھا کہ کچھ اورلوگ بھی میرے ساتھ اترے ہیں۔ میرے باس اپنی چادر کے علاوہ اورکوئی سامان نہ تھا۔ گاڑی روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد آواز آئی، قلی، قلی، قلی، مجھے معلوم تھا کہ اس شیشن پر قلی نہیں ہوتا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں یہاں کے طور طریقے معلوم نہیں۔

میں نے جب ان کی طرف نظریں جمانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ عور تیں بھی ہیں۔ وہ پھر آ وازیں دینے لگے قلی، قلی۔

میں نے سوچا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ ان کے پاس سامان بھی ہے۔ عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ میں ان کی کیسے مدد کروں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر آ داز آئی، قلی، قلی۔ میں نے جلدی سے اپنی چا در اپنے سر پراس طرح لپیٹی جس طرح قلی لیٹے ہیں، اور چہرے کو بھی چھپالیا تا کہ وہ مجھے پہچان نہ سکیں اور فورا ان کے پاس جا کر کہا قلی آگیا۔

وہ بڑے خوش ہوئے، اور سامان اٹھا کر میرے اوپر رکھنے گئے۔ میں نے ان کا ایک صندوق لیا، اور وہ بہت بھاری تھا، میں نے سوچا ایک ہلکا سا صندوق اور بھی سر پر کھالوں۔ چنانچہ میں نے ایک چھوٹا سا صندوق پکڑا۔ وہ کہنے گئے کہ بیر ہنے دو، اور ایک بھاری سا صندوق اٹھا کر میرے سر پر رکھنے لگے، میں نے کہا دیھومیں ایک کمزور قلی ہوں۔ (والد صاحب کی صحت اس زمانہ میں کمزور تھی، ویسے بھی علمی مشاغل کی کثرت کی وجہ سے اکثر بیار رہتے تھے) میں جتنا سامان اٹھا سکوں گا، اتنا ہی اٹھاؤں گا۔ باقی تم اٹھاؤ

چنانچہ میں نے ایک صندوق سر پر رکھا، اس کے اوپرایک اور چھوٹا سا صندوق رکھا اور کوئی چھوٹی سی چیز بغل میں لی۔ اور وہاں سے ہم چل پڑے۔ چلنے سے پہلے میں نے سوچا کہ اگر میں چچھے رہا اور یہ آگے چلے تو میرا چہرہ بہجان لیں گے، اور پھر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کس کو قلی بنالیا۔ کیوں کہ یہ صاحب والد صاحب کو جانتے تھے اور حضرت والد صاحب سے عقیدت بھی رکھتے تھے۔

میں نے ان سے کہا کہ دیکھے میرے پاس ٹارچ ہے۔ آپ میرے پیچے چلیں، میں آ گے آ گے جاتا ہوں اور خوش ہوئے کہ یہ کتنا اچھا قلی ہے کہ اس کے پاس ٹارچ بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تھانہ بھون۔ ثارچ بھی ہے۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کہاں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تھانہ بھون۔ تقانہ بھون کا قصبہ ریلوے شیشن سے ایک کلومیٹر دور واقع تھا۔ راستہ بھی بالکل ناہموار، کہیں اونچائی، کہیں گہرائی، کھڑے وغیرہ بھی راستے میں پڑتے تھے، کوئی پختہ سڑک نہیں تھی۔

میں ان کا سامان لے کر چل پڑا اور ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کہا باہر کھہرو، ہم ابھی انہوں نے کہا کہ فلال جگہ رکھ دو، وہاں پر سامان رکھا، انہوں نے کہا باہر کھہرو، ہم ابھی آتے ہیں اور تنہیں بیسے دیتے ہیں۔ میں باہر نکلا اور وہاں سے خانقاہ آگیا۔ وہ تلاش کرتے رہے ہوں گے کہ وہ قلی کہاں گیا۔

# چھٹا افضل عمل: اینے شریسے دوسروں کو بچانا

اس مدیث میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سب سے آخری سوال بید کیا کہ یارسول اللہ اگر میں سارے کام نہ کرسکوں یا ان میں سے بعض نہ کرسکوں تو کیا کروں؟ آ ب مقالته نے جواب میں فرمایا: تکف شرك عن الناس لیعنی "رسکوں تو کیا کروں؟ آ ب مقالته نے جواب میں فرمایا: تکف شرك عن الناس لیعنی "اپنے شركو دوسرول سے روک لؤ"۔ تم سے کسی كو تكلیف نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کسی كا

دل نه دیکھے، تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان اور ضرر نہ ہو۔

## اس عمل پر چھ خرج نہیں ہوتا

بداییا عمل ہے کہ اس میں کھے کرنانہیں پڑتا، بلکہ اس میں نہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور نہ کرنے کیا تھے اور نہ کرنے کیا ہے اور اس کی نفسیلت یہ بیان فرمائی کہ ف انھا صدفة منك علی کی لیکن یہ کم رہ کہ ہے اور اس کی نفسیلت یہ بیان فرمائی کہ ف انھا صدفة منك علی نفسیك کہ "بیتم اری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہے"۔ اگر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو اس كا فائدہ تم ہیں پہنچ گا۔

# اس عمل کے فائدے

دوسرول کو تکلیف نہ دیئے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ یہ فوائد بہت زیادہ ہیں مثلاً میہ کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے، آخرت کے عذاب سے فیج جاؤ گے۔

اور جب اپ آپ کواس گناہ سے روکنے کی کوشش کرو گے تو بہ خود ایک نیکی ہے۔ شریعت کا ایک قانون بہ بھی ہے کہ آ دمی کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہواور پھر اللہ کے خوف سے اُسے چھوڑ دے تو بہ خود ایک نیک عمل ہے۔ مثلاً بہ خیال آیا کہ نامحرم کو دیکھوں لیکن اللہ کے خوف سے نظریں نیجی کرلیں تو صرف بہ بہیں کہ گناہ نہیں ہوا بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کا چھوڑ تا خود ایک نیکی ہے جو نامہ اعمال میں کسمی جائے گی۔

ای طرح آپ کے دل نے جاہا کہ آپ کسی کوگالی دیں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے اپنی زبان کو روک لیا تو یہاں دو فائدے حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ بڑے کبیرہ گناہ سے نے گئے اور دوسرا فائدہ بیہ ہوا کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوگیا۔

# اس پر جتنا بھی اللہ کاشکر کریں، کم ہے

آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ بیتم اتنا عجیب وغریب ہے کہ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر کریں، کم ہے اس لئے کہ اس بیں محنت بچھ نہیں کرنی پڑتی، دولت بچھ نہیں لگانی پڑتی اور بھی بچھ نہیں کرنا پڑتا لئین فائدہ بیہ ہوتا ہے کہ آ دمی گنا ہوں سے نیج جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے۔

# دنیا جنت بن جائے گی

اگرسب لوگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد پرعمل کرلیں تو یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی۔ ہرخض اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے کسی فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پنچے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے کتنے جھڑے، فساد، مصیبتیں، اذبیتیں اور پریشانیاں صرف اس وجہ سے کھڑی ہوتی ہیں کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچی ، جھگڑا کھڑا ہوا، دشمنی پیدا ہوگئ، مقدمہ بازی کا سلسلہ چل بڑا یہاں تک کو تکلیف پنچی ، جھگڑا کھڑا ہوا، دشمنی پیدا ہوگئ، مقدمہ بازی کا سلسلہ چل بڑا

لیکن اگر شروع سے ہر شخص ہی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ تو بید دنیا جنت بن جائے۔ جنت کے بارے میں کیشعرمشہور ہے کہ:

> بہشت آنجا کہ آزارے نہ نبا شد کسے راہا کسے کارے نہ نباشد

جمہ: ''جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی اور کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی اور کسی کو کسی سے سے کوئی سروکار نہ ہوگا''۔

#### ہمارے آرام میں ایک بڑی رکاوٹ

یہ ایساعظیم الثان عمل ہے کہ اگر لوگ اس پرعمل کرنے لگیس تو ہر ایک کو اس کی وجہ سے ایسی راحت اور آ رام ملے کہ اس سے پہلے ایسی راحت وآ رام کاتصور نہیں کیا ہوگا۔

آج کل ہمارے راحت وآ رام کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ اس حدیث پرعمل نہ کرنا ہے، اور درحقیقت پورے اسلامی معاشرے کا روح رواں اس حدیث کا یہ جملہ ہے کہ " اپنے شرکولوگوں سے روکو"۔

#### وین کے برائے برائے شعبے

#### دین کے برے برے شعبے کل یانچ ہیں:

نمبرا: عقائد، لینی ایمان لانا۔اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، بوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان وغیرہ وغیرہ

نمبرا: عبادات، جیسے نماز، روزه، هج ، زكوة ، قربانی ، صدقة الفطروغیره وغیره نمبراا: معاملات جیسے تجارت ومعیشت ، لین دین، مالی معاملات، حکومتی نظام کا چلانا، عدالتی معاملات وغیره وغیره۔

نمبر المعاشرت: معاشرت عشرت سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے زندگی۔ اور معاشرت کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گذارنا، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اورغور بیجئے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گذارتا ہے۔ بجین میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑا ہو جائے تو پھر بیوی کے ساتھ، بڑا ہو جائے تو پھر بیوی کے ساتھ کی ساتھ بیوں کے ساتھ اور مزید کچھ عرصہ گذرنے کے بعد بوتے، بویتوں کے ساتھ۔ کے ساتھ۔

جب سکول جاتا ہے تو وہاں اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ، ملازمت کرتا ہے تو افسروں اور ماتخوں کے ساتھ، بازار جاتا ہے تو گا ہگوں اور دکانداروں کے ساتھ، بس اور ریل میں سفر کرتا ہے تو مسافروں کے ساتھ غرضیکہ ہر انسان کی زندگی دوسرے کے ساتھ مل جل کر گذرتی ہے۔ اب ہم یہاں مل جل کر بیٹھے ہوئے وفت گذار رہے ہیں۔

### معاشرت کے متعلق تعلیمات

اسلام نے معاشرت کے متعلق تفصیلی تعلیمات دی ہیں مثلاً یہ بتلایا کہ بروں سے کس طرح بات کرو، چھوٹوں سے کس طرح کرو، دوسر بے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر خدانخواستہ کسی سے لڑائی ہوجائے تو کس حد تک غصے کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ کسی سے اختلاف ہوجائے تو اس کا اظہار کیے کیا جائے گھر میں زندگی کس طرح گذاری جائے، اسی طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جس ہم سفر ہمیں ایک دوسر سے کا کیا خیال رکھنا چا ہیے، بس اور ریل میں ہیں تو اپنے ہم سفر لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ مجد میں دوسر سے نمازیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چا ہیے۔ یہ ساری چیزیں معاشرت سے متعلق ہیں۔

## نمبره باطنی اخلاق:

باطنی اخلاق سے مرادیہ ہے کہ دل باطنی بیاریوں سے پاک ہو، مثلاً دل

میں تکبر نہ ہوتو اضع اور انکساری ہو، نجل نہ ہوسخاوت ہو، بزدلی نہ ہوشجاعت ہو، مدر نہ ہو شجاعت ہو، حسد نہ ہو ایثار ہو، اللہ تغالی سے بے رغبتی نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کا دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو بے خوفی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔

# آ دابِ معاشرت کے متعلق بنیادی اصول: دوسروں کو تکلیف سے بیانا

ندکورہ پانچ شعبوں میں سے چوشے شعبہ لیمی معاشرت سے متعلق اس حدیث میں ہدایات بیان فرمائی گئی ہیں۔ یوں تو معاشرت کے بے شار مسائل اور ہیں لیکن ان مسائل اور آ داب کی بنیاد ایک بنیادی اصول اور قاعدہ کلیہ ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہی سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اگر اس قاعدہ کلیہ پڑمل کیا جائے تو معاشرت کے تمام احکام پڑمل ہوجائے گا اور وہ قاعدہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ

تکف شرک عن الناس کے لیے گئے ۔ لیجن ''اپنے شرکو دوسرے لوگوں سے روکو' تقریباً یہی مضمون آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سیج میں بیان فرمایا۔ وہ حدیث ہے ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلمون من لسانه ويده المسلمان وه موتا ہے، جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں كو تكليف نہ يہني '۔

### تکلیف سے مراد ناحق تکلیف ہے

گویا معاشرت کے تمام احکام کا خلاصہ سے کہ آپ کے کسی قول وفعل

ے دوسرے کو ادنی تکلیف نہ پہنچ۔ اس سے مراد ناحق تکلیف ہے بینی کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچی ہے وہ اس میں تکلیف نہ پہنچی ہے وہ اس میں داخل نہیں مثلاً قاضی سزائیں جاری کرتا ہے، عدالتوں میں ہاتھ کائے جاتے ہیں اور قصاص کے فیصلے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

## ٹریفک کے قوانین اس اصول کے تحت بنائے گئے ہیں

معاشرت کے متعلق ایسے بنیادی اصول کا خیال نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ میں بے شار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر روز اس کا مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے مثلاً فریقک کے تمام قوانین ای اصول کے تحت بنائے ہیں، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے۔
نوپارکنگ (No Parking) یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اکثر چوراہوں پر سرخ اور سبز سکنل کے ہوتے ہیں سرخ سکنل جل رہا ہوتو گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہے، اگر سبز سکنل جل رہا ہوتو گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہے، اگر سبز سکنل جل رہا ہوتو گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہے، اگر سبز سکنل جل رہا ہوتو گاڑی چلانے کی اجازت ہے۔ ای طرح ٹریفک کے قوانین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف سڑکوں پر گاڑی چلانے کی رفتار کی ایک حدمقرر کردی جاتی میں یہ چوسڑک اچھی حالت میں ہوتی ہے وہاں تیز گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی ہے جوسڑک اچھی حالت میں ہوتی ہے وہاں تیز گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی ہے اور جہاں اور نج ہوتی ہے یا سڑک خراب ہوتی ہے، وہاں گاڑی آ ہت چلانے کی موایات درج ہوتی ہیں۔ پلوں پر عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں اوور ٹیک Cover

## ٹریفک قوانین کی بابندی شرعاً لازم ہے

یہ سارے قوانین اس لئے بنائے گئے ہیں تا کہ لوگوں کو جانی مالی نقصان کا سامنانہ کرنا پڑے۔ اب اگر ان قوانین کی پابندی نہ کی جائے تو اس سے دوسروں کو

تکلیف پہنچتی ہے۔لہذا ان قوانین کی پابندی کرنا بھی شرعاً لازم اور واجب ہے۔

## جانور قانون کا پابندنہیں ہوتا

ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا رواج ہوگیا ہے کہ قانون توڑنے کو بڑے نخر
اور مہارت کی بات سمجھا جاتا ہے کہ میاں فلاں تو کسی قانون کا پابند نہیں ، حالانکہ
جوقانون کی پابندی نہ کرے وہ تو جانور ہوتا ہے، آ دمی کی زندگی تو قانون کی پابند ہوتی
ہے۔جو جتنا زیادہ آ زاد ہوگا، اس میں جانور پنا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہمارے ہاں کسی
اصول کی پابندی نہیں کی جاتی ، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا
ہے۔

# آ داب معاشرت کی رعایت نه کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کی چند مثالیں:مسجد سے متعلق چند مثالیں

عام طور پرمجدوں میں وضوکرنے کیلئے چوکیاں بنی ہوتی ہیں۔ایک صاحب آئے، وضوکیا اور گیلا پاؤں اس چوکی پررکھ دیا۔ اس حدیث سے اور دوسری حدیث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده" سے معلوم ہوا کہ اس نے گناه کا کام کیا۔ اس لئے کہ یہ بیٹھنے کی جگہتی۔ اس کا خشک رہنا ضروری تھا۔ جب آ پ نے اسے بھگودیا تو اب وہاں کوئی شخص کیے بیٹھ سکے گا، اگر بیٹھے گا تو اس کے کپڑے سکیا ہوجا کیں گے، سردی کا موسم ہے تو اور زیادہ تکلیف بیٹے گا۔

شری قاعدہ بیہ ہے کہ عام جگہ جہاں پر بیٹنے کا سب کو برابر کا حق حاصل ہے، وہاں اگر کوئی شخص پہلے پہنچ جائے تو دوسرے آ دمی کو بید حق حاصل نہیں کہ وہ اُسے اس جگہ ہوگئ، اب ایک دوسرا شخص وہاں پہنچ گیا اور اُسے وہاں سے ہٹا کرخود اس جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کاریمل شرعاً درست نہیں۔ اس طرح کرنے سے عام طور الزائی جھاڑے بیدا ہوتے ہیں۔

# گھریلوآ دابِ معاشرت کی رعایت نه رکھنے کی مثالیں

عام طور پر گھروں میں پانی پینے کے منے یا کولر وغیرہ کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ گلاس یا پیالہ وغیرہ رکھا رہتا ہے۔ اب مثلاً گھر کے ایک فرد نے وہاں سے پانی پیا، اور اُس گلاس کو مقررہ جگہ پر رکھنے کی بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب جب دوسرا فرد پانی پینے آئے گا اور اُسے مقررہ جگہ پر گلاس نہیں ملے گا تو اُسے تکلیف ہوگی، اور اگر اُسے رات کے وقت پیاس گلی اور وہ رات تین بجے شت اندھیر ہے میں اُس جگہ پر گلاس نہ ملنے کی صورت میں اُس جگہ پر گلاس نہ ملنے کی صورت میں اُس جگہ پر گلاس نہ ملنے کی صورت میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور جب تکلیف ہوگی تو اس کے منہ سے کوئی نامناسب کلمہ نکل جائے گا اور پھر اس پر جھگڑا کھڑا ہوجائے گا۔

ای طرح تولیہ کا معاملہ ہے۔ عام طور پر تولیہ لٹکانے کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے۔ گھر کے ایک فرد نے وضو کیا تولیہ استعال کیا اور اُسے اس کی مقررہ جگہ پر ڈالنے کے بجائے کہیں اور ڈال دیا، بعد میں کسی دوسرے نے وضو کیا، تولیہ تلاش کیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں۔ اب وہ گیلے ہاتھوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر تولیہ تلاش کرتا پھررہا ہے۔ تو یہ بھی اسے ایذاء پہنجانا ہے۔

رات کے وقت عام طور پرلوگ دروازوں کو بند کرکے اور کنڈی لگا کرسوتے ہیں۔
ہیں۔اب مثلاً ایک گھر میں سب لوگ اس طرح دروازہ بند کر کے سوئے ہوئے ہیں۔
ایک صاحب تہجد کیلئے اٹھے اور دھرام سے دروازہ کھولا جس سے دوسرے کی نیندخراب

ہوگئ۔ اب اس نے اٹھ کر تہجد تو پڑھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست کبیرہ گناہ بھی کر ڈالا۔

# آ تحضور صلى الله عليه وسلم كا تهجد كيلئة الحصنے كا طريقه

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کیلئے اٹھ کر کمرے سے باہر تشریف لاتے تو گھر والوں کے آرام کا پورا پورا خیال فرماتے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے (یہ بعد میں پھ چلا کہ اس لئے اٹھے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جنت البقیع میں جاکر شھداء کیلئے دعائے مغفرت سیجئے ) اٹھنے کا انداز یہ تھا کہ بالکل آہتہ آہتہ اٹھے تاکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آئی نہ کھل جائے، آہتہ سے جوتے پہنے، آہتہ سے دروازہ کھولا اور پھر آہتہ سے ائے بند کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی آہتہ سے اُلے بند کرکے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی آہتہ سے اُلے بند کرکے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جاگ ربی تھی اور یہ سب چیزیں دیکھ ربی تھی۔

غور بیجے کہ بیسب کام آ ہتہ کیوں ہوا تا کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ حالانکہ آپ اللہ رہ العزت کے علم کو پورا کرنے کیلئے اٹھ رہے تھے۔ آئ کل عام طور پر تنہجد گذار لوگوں کا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اگر آپ تہجد گذار ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس طرح تہجد پڑھیں کہ دروازوں کو اس طرح زور زور سے کھولیں کہ اس سے آ وازیں پیدا ہوں اور دوسروں کی نیند یں خراب ہوں تو بیکوئی نیکی کا کام نہیں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ تہجد کیلئے بیدار کی نہوستے بلکہ اپنی جگہ پڑے سوتے رہے۔ کم از کم گناہ سے تو بیچ رہے ، اب اٹھنے کی صورت میں کتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا دی۔

# گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں

گھروں میں جب اس طرح کی چھوٹی جھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر جھڑ ہے ، ساس بہو کے جھڑ ہے ، ساس بہو اور نند کے جھڑ ہے وغیرہ ۔ جتنے جھڑ ہے گھروں میں ہوتے ہیں ، زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس بات کی رعایت نہیں رکھی جاتی کہ ایک کے فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ بہنچ ۔

# سفر میں بھی ان آ داب کا خیال رکھنا ضروری ہے

سفر کے دوران بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسر ہے کو تکلیف نہ بہنچ۔ آج کل عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ مثلاً آپٹرین کے ذریعہ لاہور جارہے ہیں۔ آپ نے بھی ٹکٹ لیا اور آپ کے پاس بیٹے والے شخص نے بھی ٹکٹ لیا۔ آپ کواپی ٹکٹ کی وجہ سے صرف ایک آ دمی کی جگہ کے برابر جگہ قبصانے کی اجازت ہے۔ اب اگر آپ چادر وغیرہ بچھا کر دو تین آ دمیوں کی جگہ پر قبضہ کرلیں گے تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ گی۔ اور یہ تکلیف تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ گی۔ اور یہ تکلیف بھی ناحق ہوگی، دوسرے کو غصہ آئے گا اور پھر لڑائی ہوجائے گی۔

#### ہمیشہ کا لفظ بڑا خطرناک ہے

ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ'' ہمیشہ'' کا لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے، اور گھر کی گفتگو میں عام طور پر بیالفظ استعال ہوتا ہے۔ مثلاً ایک روز سالن میں غلطی سے نمک زیادہ ہوگیا، تو شوہر بیوی سے کہتا ہے کہتم تو ہمیشہ ہی نمک زیادہ

کردیتی ہو۔ حالانکہ وہ ہمیشہ ایسانہیں کرتی ، بیس کراس کا دل جلا اور اس نے کہا کہ تم تو ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے رہتے ہو حالانکہ شوہر بھی ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ، تو یہ سن کر اس کا دل ٹوٹا اور پھر لڑائی جھگڑا ہوگیا۔ الفاظ کی رعایت نہ رکھنا بہت بڑے برئے جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔

#### زبان بڑی خوفناک چیز ہے

زبان برسی خوفناک چیز ہے۔ زبان سے جس قدر تکلیفیں دوسروں کو پہنچی بیں، ہاتھ سے اس قدر نہیں پہنچین اور نہ ہی پہنچائی جاستی ہیں۔ ہاتھ سے تو صرف وہاں تک تکلیف پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچ گا اور اگر ہاتھ میں لاٹھی ہے تو جہاں تک لاٹھی پہنچ گی اور اگر ہاتھ میں بندوق ہے تو جہاں تک بندوق کی گولی پہنچ گی وہاں تک تکلیف پہنچائی جاستی ہے ،لیکن زبان کی ریخ تو امریکہ تک پہنچائی جاستی ہے ،لیکن زبان کی ریخ تو امریکہ تک پہنچائی جاستی ہے ،لیکن زبان کی ریخ تو امریکہ تک پہنچ جاتی ہے ،

پھر میہ کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کیلئے طاقت کی بھی ضرورت ہے اگر آپ اپنے سے زیادہ طاقتور آ دمی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا جا ہیں گے تواولاً تو ہمت ہی نہیں ہوگی اور اگر پہنچائیں گے تو بہت مہنگی پڑجائے گی ، لیکن زبان کے ذریعے کمزور سے کمزور آ دمی ہوئے طاقتور آ دمی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔

# حدیث میں زبان کو ہاتھ سے سلے ذکر کرنے کی وجہ

زبان سے جرائم بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جھگڑے اور جرائم زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہاتھ کی وجہ سے کم ہوتے ہیں، گالی وینا، غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ بیسب گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اسی لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم في الني حديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " مين زبان كو باته سه بهل ذكركيا-

# مم کوئی بردا اہم اصول ہے

اگرآ دمی زبان پرقابو پالے تو معاشرت کے آ دھے مسائل عل ہوجاتے ہیں اور بے شارگنا ہول سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لئے بزرگ اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ کم بولنے کی عادت ڈالی جائے۔'' قلۃ الکلام'' (یعنی کم گوئی) بڑا اہم اصول ہے۔ اور کم گوئی کامطلب نیہ ہے کہ بے ضرورت نہ بولا جائے، ہاں جب ضرورت نہ بولا جائے، ہاں جب ضرورت پیش آئے تو پھر بولو۔

## اس اصول برعمل بیرا کرنے کیلئے مجاہدے

اس اصول برعمل پیرا کرنے کیلئے بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی ہیں کیونکہ جس شخص کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے یہ عادت چھڑانا برامشکل ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کو بیاری ہوتی ہے کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں حالاتکہ یہ بہت کری بیاری ہے۔ آ دمی جتنا زیادہ بولتا ہے، اتنے ہی اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا کم بولتا ہے، اتنے ہی اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا کم بولتا ہے، اتنے ہی کم گناہ ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس بیاری کا علاج ڈانٹ ڈپٹ سے ہوجاتا ہے کہ دو تین مرتبہ سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو یہ عادت چھوٹ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام نہیں چلتا اور یہ عادت باتی رہتی ہے تو ایس صورت میں بعض بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایسے شخص کو منہ کے اندر لوہے کے صورت میں بعض بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایسے شخص کو منہ کے اندر لوہے کے سوچے سوچے کے بنا کرر کھنے کا حکم دیا تا کہ جب بھی ہولنے کی ضرورت پڑے تو پہلے خوب سوچے

کہ بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بولنے سے پہلے کو لے نکالنے پڑیں گے، بقدر ضرورت بات کرنے کو جی چاہے ضرورت بات کرنے کو جی چاہے ضرورت بات کرنے کو جی چاہے گا تو سوچے گا کہ بولوں یا نہ بولوں کیونکہ یہ ساری مشقت سامنے ہوگی۔ اس طرح کم بولنے کی عادت پڑجائے گی۔

# ادب کی جامع تعریف

ہارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدائی عارفی قدس الله سره نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں یوچھا کہ بتاؤ ادب کیے کہتے ہیں؟ حاضرین خاموش رہے، آپ نے بار بار یو چھا، پھر خود ہی فرمایا کہ کیابروں کے سامنے گردن جھکانے کا نام ادب ہے، کسی نے کہا کہ ہاں! تو آپ نے فرمایا، نہیں، بدادب نہیں، پھر فرمایا کہ کیا بروں کے سامنے آ ہستہ بولنے کانام ادب ہے، کسی نے ہاں! کہاتو فرمایا، بیجھی ادب نہیں، کسی نے کہا کہ بروں کا ادب سے کہ جب وہ چلیں تو ان کے پیچھے چھے طے، فرمایا سے بھی نہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی ادب کی تعریف نہیں۔ پھرخود ہی فرمایا کہ" دوسروں کا ادب کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ایباعمل کرو، جس سے دوسروں کو ادنیٰ تکلیف یا تا گواری نہ ہو، اور اگر تکلیف پہنچا دی تو یہ بے ادبی ہے۔ 'چنانچہ جب یہ بات ہے تو مجھی گردن جھکا کر بیشه ادب موگا اور بھی گردن اٹھا کر بیٹھنا ادب موگا، اور بھی آ ہستہ بولنا ادب موگا اور بھی ذرا بلند آواز میں بولنا اوب ہوگا چنانچہ اگر آپ کا استاد یا شیخ آپ سے بات کررہا ہے، آب کو پھے سمجھانا جا ہتا ہے یا کوئی مشورہ لینا جا ہتا ہے اور آپ گردن جھکائے ہوئے بیٹے ہیں، وہ آپ سے باتیں کررہا ہے اور آپ اس کی طرف دیجے ہی نہیں رہ تو بیہ ادب نہیں بلکہ بے ادبی ہے کیونکہ اس سے اس کو البھن ہوگی کہ نجانے آب اس کی باتیں س رہے ہیں یا سورہے ہیں۔ وہ سوسے گا کہ نجانے میں کسی بُت سے بات کررہا ہوں یا

انسان سے۔ اُسے شدید بریشانی ہوگی۔اس صورت میں ادب بہ ہے کہ گردن اٹھا کر بیٹھا جائے اور اس کی طرف دیکھا جائے۔

ای طرح الیی صورت میں اگر آپ اتنا آہتہ بولیں کہ اس کو آواز ہی سنائی نہ دے تو یہ ہے ادبی ہوگ یا اگر آپ قریب بیٹھے ہیں لیکن اتنا زور سے بولیں کہ استاذیا شخ بھی ڈر جائے تو یہ بھی بے ادبی ہوگی۔

ای طرح مجھی بیچھے چلنا ادب ہوگا اور مجھی آگے چلنا ادب ہوگا۔ مثلاً اندھیری رات ہے، راستہ خطرناک ہے، پھر بھی ہیں، جھاڑیاں اور کانٹے وغیرہ بھی ہیں اندھیری رات ہے، راستہ خطرناک ہے، پھر بھی ہیں، جھاڑیاں اور کانٹے وغیرہ بھی ہیں اور آپ اپنے استادیا شخ کے ساتھ جارہے ہیں تو وہاں بیچھے چلنا ہے ادبی ہوگی، وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آگے چلیں اور بروے کو بیچھے کریں۔

#### ادب كالمقصود

ادب کامقصود یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں، اس کیلئے بھی آپ
کو گردن جھکانا پڑے گی، کہیں گردن اٹھانا ہوگی، کہیں آ ہستہ بولنا ہوگا، کہیں بلند آواز
سے بات کرنا ہوگا، کہیں چیچے چلنا پڑے گا، کہیں آگے چلنا ہوگا اور کہیں وائیں بائیں
چلنا پڑے گا وغیرہ۔

### مصافحه كرنے كارواج

آج کل مصافحوں کا بہت زور ہے، سلام کریں یا نہ کریں مصافحہ ضرور کیا جاتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بزرگوں سے مصافحہ کرنے کو بڑے اوب کی بات سمجھا جاتا ہے، اس کے لئے نجانے کیا کیا گناہ کئے جاتے ہیں، اس کو کہنی ماری، اُس کو کہنی ماری، اُس کو کہنی ماری، اُس کو کہنی ماری، اُس کو کہنی ماری، اِدھر دھکا دیا، اس کی گردن بھلائی اور مصافحہ کیلئے پہنچ گئے، یہ سب ناجائز ہے، بے ماری، اِدھر دھکا دیا، اس کی گردن بھلائی اور مصافحہ کیلئے پہنچ گئے، یہ سب ناجائز ہے، ب

شک بزرگوں سے مصافحہ کرنا برکت کی چیز ہے اور مستحب بھی ہے کیکن اس کے بھی آ داب بیں، ان کا خیال از حد ضروری ہے۔ آج کل ان آ داب کا عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا۔

# بڑے بھائی کا ایک دلجیسے واقعہ

میرے بڑے بھائی صاحب جن کا اب انقال ہوگیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنا واقعہ سنانے گئے۔ فرمایا کہ بہت دیر ہے بس کے انتظار میں کھڑا تھا، ہجوم بہت زیادہ تھا، کافی دیر کے بعد مطلوبہ بس آگئ، تیزی ہے اس کی طرف بڑھنے گئے تو پیچھے سے کسی نے نام لیکر آ واز دی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا السلام علیم (صرف سلام اور مصافحہ کرنا مقصود تھا) ان سے سلام کرنے کی دیر میں بس نکل گئ۔ بتا ہے ایسے شخص کے سلام کا جواب دیا جائے یا اُسے تھیٹر مارا جائے۔

## بعض جگہ سلام کرنا مکروہ ہے

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بہت سے مواقع ایسے ہیں، جہاں سلام کرنا مکروہ ہے مثلاً کوئی شخص کھانا کھارہا ہے تو اسے سلام نہ کیا جائے، کوئی چیز پی رہا ہے تو سلام مت کرو، کسی کا وعظ اور تقریر سن رہا ہے تو سلام نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مجلس میں چہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر ہرایک سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے کہ اس سے گویا اتن دیر تک مجلس کو بے کار اور معطل کردیا۔

### مصافحہ کے آ داب

اس طرح مصافحہ کے بھی آ داب ہیں۔ اگر ایک شخص مصروف ہے اور اس کے

دونوں ہاتھ معروف ہیں تو اس سے مصافحہ نہ کیا جائے، اگرتم مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دو گئو وہ بے چارہ کس طرح جواب دے گا، اس طرح اگر کوئی نماز کیلئے جارہا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اس سے بھی مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوگئ، میں مسجد کی طرف جارہا ہوں، کسی نے دیکھا تو بجائے مسجد جانے کے میری طرف آگیا اور سلام کرکے مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھا دیئے، ایسے موقعوں پر جانے کے میری طرف آگیا اور سلام کرکے مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھا دیئے، ایسے موقعوں پر مصافحہ نہیں کرتا تا کہ اُسے معلوم ہو کہ یہ وقت مصافحہ کرنے کا نہیں۔ اس طرح اور کوئی شخص کسی اور جلدی میں جارہا ہے تو اسے سلام تو کرلیا جائے کیکن مصافحہ نہ کیا جائے کیونکہ سلام کرنے میں اس کا کوئی مستقل وقت خرچ نہیں ہوتا لیکن مصافحہ کرنے میں اُسے تکیف اور اذبیت بہنچ گی۔

### انتظار کرنے کے آداب

آئ کل انظار کرنے والے لوگ بھی بہت تکلیف پنچاتے ہیں۔ انظار کرنے کے آ داب میں یہ بات بھی ہے کہ جس شخص کا آپ انظار کررہے ہیں اگر وہ نماز میں یاکمی اور اہم کام میں مشغول ہے تو این جگہ کھڑے ہوکر انظار کریں کہ اُسے پہتہ نہ چلے کہ آپ اس کا انظار کررہے ہیں۔ اگرائے پہتہ چل گیا کہ آپ انظار میں ہیں تو فوراً تشویش ہوجائے گی مشلاً اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں دل نہیں گے گااور بار جار خیال آئے گا کہ نجانے کیا خبر لے کر آیا ہے، کوئی خطرناک خبر لے کر آیا ہے یا خبر خبر کے کر آیا ہوگا۔ ہا خبر خبر کے کر آیا ہوگا۔ ہا خبر کے کر آیا ہوگا۔ ہی خبر کے کر آیا ہوگا۔ آئے کل اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہارے ساتھ یہ قصے بارہا پیش آئے دہتے ہیں۔ کی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک ادھر سے آگ

بیٹے گیااور دوسرا دوسری طرف سے آ کر بیٹے گیا اور اپنے اعتبار سے وہ یہ سمجھ رہے ہوئے گیا اور اپنے اعتبار سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بردا نیک کام کررہے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ کریں گے،لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس کیلئے انہوں نے جوطریقہ اپنایا وہ بالکل غلط ہے۔

### میرے ساتھ پیش آنے والا ایک قصہ

میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ قصہ پیش آیا کہ میرے ذمہ ہوہ سہوتھا۔ میں نے آخری رکعت میں سے ہاتھ پکڑ کر آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پھیرا تو ایک صاحب نے وہیں سے ہاتھ پکڑ کر سلام کر ڈالا، بے خیالی میں میں نے بھی وعلیم السلام کہہ دیا۔ اب نماز بھی گئی، دوبارہ ویار رکعت بڑھنی پڑی۔ اس کا تو مصافحہ ہوا، میری ویار رکعت فرض نماز چلی گئی۔

# لائن کی بابندی ضروری ہے

مختلف جگہوں پر مطلوبہ کام کیلئے لائن لگانی پردتی ہے مثلاً ککٹ لینا ہے اور رش زیادہ ہے تو لائن لگائی جاتی ہے۔ ای طرح یہاں دارالعلوم میں کھانا لینے کیلئے لائن لگائی جاتی ہے۔ شرع حکم یہ ہے کہ جو شخص آ پ سے آ گے کھڑا ہے، اس کی اجازت کے بغیراس کی جگہ پرجانا یا اس سے آ گے بردھنا حرام ہے، لائن کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں بردا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لائن کے پابندنہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ جانور کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اگر وہ پابندنہیں، جمین کون روک سکتا ہے۔ جانور کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اگر وہ پابندنہیں، جمین کون روک سکتا ہے۔ جانور کو تو کوئی بھی نہیں دوک سکتا، لیکن اگر وہ پابندنہیں، جمین کون روک سکتا ہے۔ جانور کو تو کوئی بھی نہیں دوک سکتا، لیکن اگر وہ پابندنہیں ہوئے کے نا طے تو اُسے رکنا چا ہے اسلامی احکام کا تقاضا بھی

# اہل بورپ کی ایک اچھی عادت

یورپ کے معاشرہ میں اگر چہ بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن معاشرہ کے اداب کے سلسلے میں ان میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب بھی پانچ ، سات آ دمی کسی کام کیلئے جمع ہوجا ئیں تو اپنی لائن خود لگا لیتے ہیں، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ لائن بنالو، خود بخود الائن بناتے ہیں اور لائن لگا کر پھر ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جبکہ ہمارے ہاں اولا تو لائن لگانے کا رواح نہیں اور اگر کہیں گئی ہے تو عام طور پر دھکم دھکا ہوتی ہے اور ایک طوفانِ بدتمیزی برپا ہوتا ہے حالا نکہ شریعت اسلامی کا تقاضا وہ ہے جو اس معاسلے میں یورپ کو گرے کرتے ہیں کہ " المسلمون من لسانہ ویدہ" یہ اصول اسلام کا تھا لیکن اہل اسلام نے اسے چھوڑ دیا اور یورپ والوں نے اختیار کرلیا۔

# ان باتوں برعمل کیسے ہو

مختلف مثالوں کے ذریعے سے میں نے جوبات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسے عمل میں لانے کی کوشش نہ کی گئی تو پچھ عرصہ بعد بھول جائے گی اور عمل کرنے کی عادت ایسے ماحول میں رہنے سے پڑتی ہے جہاں ان چیزوں کی پابندی کی جائے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہاجائے کیونکہ ان پرعمل کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں رہنے سے اس کی عادت پڑتی ہے، اور پرعمل کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں رہنے سے اس کی عادت پڑتی ہے، اور وجہ سے زندگی خوشگوار بن جاتی ہے جبکہ اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔

### امام غزالي رحمه الله تعالى كالمقوليه

امام غزالی رحمہ اللہ تعالی انسان سے خاطب ہوکر فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اے انسان! تم تو انسان سے ، تہہیں تو جانوروں سے بلند و بالا ہونا چا ہے تھا، لیکن اگرتم نے انسانیت سے گر کر جانور ہی بننا تھا تو پھر گائے ، بھینس اور بھیڑ بکری کی طرح بن جاتے کہ تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا، تکلیفیں نہ پہنچتیں، اور اگر بینہیں بن طرح بن جانور بن جاؤ جن سے نہ انسان کو راحت پہنچتی ہے اور نہ نقصان ہوتا ہے جیسے دور جنگلوں میں رہنے والے جانور کہ انسانوں سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اس سے کم درج والے جانور یعنی ڈیگ مارنے والے جانور چھوتو نہ بنو۔

# خوشگوار زندگی گذارنے کا بہترین نسخہ

یہ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس آخری جملے کا حاصل ہے ہے کہ اگرتم بیان کردہ افضل اعمال میں سے بعض عمل کرنے سے عاجز ہویا تمام پرعمل کرنا دشوار ہے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے بچاؤ، یہ خوشگوار زندگی گذارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس برعمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آبین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



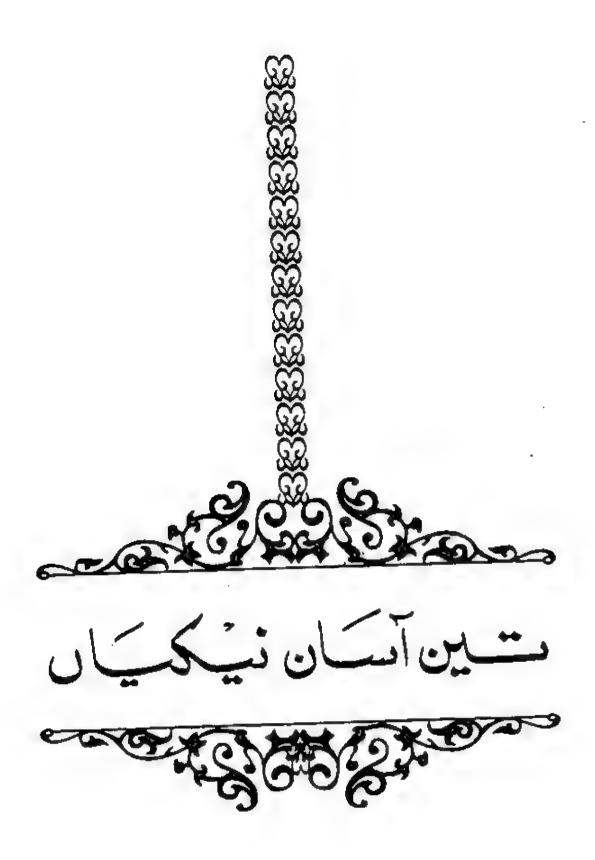

•

•

•

.

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ بين ﴾

موضوع: تين آسان نيكيال حضرت مولانا مفتى محمد فيع عثمانى صاحب مدظله بيان: حضرت مولانا مفتى محمد فيع عثمانى صاحب مدظله مقام: مدرسة البنات جامعه دار العلوم كراجى ضبط وترتيب: مولانا اعجاز احمد صمدانى (فاضل جامعه دار العلوم كراجى) با بهتمام : محمد ناظم اشرف

#### بسم الله الرحمر الرحيم

# تنین آسمان نیکیاں گیا۔ ۱۔ راستہ سے تکلیف دہ چیزکو ہٹانا۔ ۲۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا۔ ۳۔ دوسروں کے لئے مسکرانا۔

#### خطبهمسنونه

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم، امابعد! قال النبى صلى الله عليه وسلم "عرضت على أعمال أمتى حسنها و سيئها، فوجدت في محاسن اعمالها الأذى يماط عن الطريق و وجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لاتدفن-و قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحتقرن من المعروف شيئًا ولوأن تلقى أخاك بوجهٍ طليق-(رواه سلم بحاله رياض العالحين صلى)

#### تمهيد:

الله رب العزت كاشكر ادا كرنا جائے كه بهم الله تعالى كے فضل وكرم ہے يہاں دين كى باتيں سننے كے لئے جمع ہو جاتے ہيں۔ اگر ہم إس وقت يہاں جمع نہ ہوتے تو يہى وقت كمى اور بے كاركام يا باتوں وغيرہ ميں خرچ ہوكرضا كع ہو جاتا۔

وقت کی صحیح قدرو قیمت کا اندازہ آخرت میں ہوگا جہاں ہماری زندگی کے ایک ایک لیے اور ایک ایک حرکت وسکون کا حساب ہونے والا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم نے فلال وقت جو بے کار گذارا تھا کاش وہ وقت بھی ہم آخرت کی تیاری میں خرچ کر دیتے۔ دنیاوی زندگی میں اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔

# دین کی باتیں سننے کی فضیلت:

دین کی باتیں سننے کے لئے یہاں جمع ہوناکوئی معمولی عمل نہیں۔ آپ سب حضرات کے لئے جو دور دور سے اس مجلس میں شریک معمولت کے لئے جو دور دور سے اس مجلس میں شریک ہونے کے لئے آتے ہیں، ان سب کے لئے وہ بشارت ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا:

"من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً من طريقاً الحنة" (سنن داري، كتاب العلم) 
"د جوشخص دين كاعلم حاصل كرنے كے لئے كسى راسته ير چلتا ہے ...

تو الله تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں'۔

آپ حضرات بہال دین کی باتیں ہننے اور دینی معلومات میں اضافہ کرنے ، کے لئے تشریف لائے ہیں، انشاء اللہ بیہ بشارت ہم سب کے لئے ہے۔

دین کی باتیں سننے کے لئے چل کر کہیں جانا، اس کے لئے کچھ وقت نکالنا مستقل عبادت ہے۔

# نیکی کے راستے:

تیم مجھیلی مجالس میں اس پر بیان چل رہاتھا کہ نیک کاموں کے بہت سے طریقے ہیں۔ آخرت کمانے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لئے بہت سے طریقے ہیں۔ جنت کمانے اور جہنم سے بیخ کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے چھوٹے اور بڑے اعمال ایسے ہیں جن پرعمل پیرا ہوکراللہ تعالی کی رضا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی آ دمی ایک عمل نہیں کرسکتا تو دوسراکر لے، دوسرانہیں کرسکتا تو تیسرا کرلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

### ایک مشهور مقوله:

بزرگوں کے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے:

ا اس سے پہلے کی مجلسوں میں اِس موضوع پر بیان ہوا ہے۔ اِس سلسلہ میں مزید دو احادیث کی تشریح اس بیان میں ہے۔ اس میں صرف انسانوں کے سانس کی بات نہیں کی گئی بلکہ تمام مخلوقات کے سانس کا ذکر کیا گیا۔ سانس کا ذکر کیا گیا۔

غور فرمائے! صرف ایک انسان کے کتے سانس ہوتے ہیں۔اور آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے انسان پیداہو چکے اور جو آئندہ پیداہوں گے، ان سب انسانوں کے کتنے سانس ہیں۔ بیتو صرف انسانوں کے سانس ہوئے۔ اب جانوروں کے سانسوں کا اندازہ لگائے، ہر جانور عمر کھر میں کتنے سانس لیتا ہے اور دنیا میں کل کتنے جانور ہیں۔ اس کے علاوہ اور ذی روح مخلوقات کتنی ہیں اور ان کے کتنے سانس ہیں! جانور ہیں۔ اس کے علاوہ اور ذی روح مخلوقات کتنی ہیں اور ان کے کتنے سانس ہیں! ان سب مخلوقات کے عمر کھر کے جتنے سانس بنتے ہیں، استے ہی اللہ رب العزب تک پہنچنے کے راستے ہیں۔

### وین بہت آسان ہے:

یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایسادین لے کر آئے ہیں کہ اس میں کزور سے کزور، مشغول سے مشغول آ دمی بھی اللہ رب العزت تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص محنت والے اعمال نہیں کرسکتا تو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے، جن میں محنت نہ ہو۔ وقت طلب اعمال کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا کہ اس کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا کرنا مشکل ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہے کہا کہا کرتا ہوتو ایسے اعمال اختیار کرسکتا ہوتو ایسے کرتا ہوتو کرتا ہوت

# اعمال كي قتمين اور ان كاحكم:

اعمال دو طرح کے ہیں۔ ایک تو فرائض و واجبات ہیں جن کا بجا لانا

بہر حال ضروری ہے جیسے پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مال کی زکوۃ، زندگی بیں ایک مرتبہ کا جج، قربانی وغیرہ۔ یہ اعمال وہ ہیں جو اپنی اپنی شرائط کے ساتھ فرض و واجب ہیں۔ جس جس کی شرطیں پائی جا ئیں گی، وہ فرض و واجب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ اعمال تو کرنے ہی ہیں، انہیں چھوڑ انہیں جاسکتا اور یہ تھوڑ ہے ہیں۔

لیکن وہ اعمال جومتعین طور پر فرض و واجب نہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے اندر یہ تفصیل ہے کہ کسی ایک کام کا اختیار کرنا ضروری نہیں، اگر ایک کام نہیں کرسکتا تو دوسرا کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا، غرضیکہ جوعمل بھی کر لے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے گا، غرضیکہ جوعمل بھی کر لے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے گا۔

## الله تك بينجني كا مطلب اور ولى الله كى تعريف:

اللہ تک پہنچنے کا مطلب ہے ہے کہ اللہ کا ولی اور دوست بن جائے گا۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتا ہو، اسے کشف ہوتا ہو، غیب کی باتیں بتاتا ہو وغیرہ وغیرہ ۔ یہ خیال درست نہیں۔ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے نکتے کا اجتمام کرتا ہواور فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، خواہ زندگی میں اسے ایک مرتبہ بھی کشف نہ ہوا ہواور کبھی بھی ہوا میں نہ اڑا ہو۔ ہوا میں اڑنا یا کشف و کرامت کا پایا جانا نہ ولی ہونے کی لازمی شرط ہے اور نہ اس کی علامت ہے اور نہ اس سے آدمی کے درجات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے البتہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بعض اولیاء کو کشف و

کرامت سے بھی نواز دیتا ہے، لیکن بیمقصود نہیں۔ اصل مقصود بیہ ہے کہ انسان اللہ رب اسل مقصود بیہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے احکام کا پابند ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار ہے۔

لہذا اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہواور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے جواعمال ہیں، جن میں بہت سے اس باب میں تفصیل سے آرہے ہیں، ان میں سے سب یا کی اختیار کرلے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔

ہماری مجلس میں یہی بیان چل رہا تھا کہ نیک کام کرنے کے طریقے بہت سے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چند احادیث اور ان کی مخضر تشریح ذکر کی جاتی ہے۔

## بهل حدیث کا ترجمه:

ہما عدیث کا ترجمہ سے:

آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے لوگ کیا اعمال پیش کئے گئے (یعنی یہ دکھایا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، اچھے اعمال بھی دکھائے گئے اور برے اعمال بھی) آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کے نیک اعمال میں سے نیک اعمال میں سے ایک عمل میں نے یہ دیکھا کہ راستہ میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادیا گیا۔ اور اپنی امت کی بداعمالیوں میں سے ایک برعملی یہ پائی کہ کسی نے (منہ یا ناک سے) بلغم نکالا اور اسے معبد میں ڈال دیا اور پھر اُسے صاف بھی نہیں کیا گیا۔ (لفظی ترجمہ یہ معبد میں ڈال دیا اور پھر اُسے صاف بھی نہیں کیا گیا۔ (لفظی ترجمہ یہ معبد میں ڈال دیا اور پھر اُسے صاف بھی نہیں کیا گیا۔ (لفظی ترجمہ یہ معبد میں ڈال دیا اور پھر اُسے صاف بھی نہیں کیا گیا۔ (لفظی ترجمہ یہ میں

#### ہے کہ دن نہیں کیا گیا)۔

# تكليف ده چيز كوراستے سے ہٹانے كى صورتيں:

تکلیف دہ چیز کوراستہ سے ہٹانے کی بہت مصورتیں ہیں، مثلاً رستے میں کوئی کا نٹا پڑا ہے تو اسے ہٹادے، پھر پڑا ہے تو اسے ہٹادے، شاخ گری ہوئی ہے، کوئی چھلکا خصوصاً ایبا چھلکا جس سے پھسلن پیدا ہو جاتی ہے جیسے کیلے کا چھلکا، یا کوئی گندگی وغیرہ کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، غرضیکہ کوئی بھی تکلیف دہ چیز نظر آئے تو اُسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔

اور بیصورت بھی اس میں داخل ہے کہ اپنی گاڑی الیی جگہ کھڑی نہ کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ اپنی سائیل، موٹرسائیل، کار وغیرہ الی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ اپنی سائیل، موٹرسائیل، کار وغیرہ الیسی جگہ کھڑی کردیتے ہیں، جس سے لوگوں کی آمدورفت میں خلل واقع ہوتا ہے مثلاً گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا وغیرہ۔

# ٹریفک قوانین کی بابندی شرعاً بھی ضروری ہے:

 مسافروں کو سوار ہونے کے لئے وہاں تک جانا پڑے گا، عورتوں، بچوں اور کمروروں کو وہاں تک بہنچنے میں دشواری ہوگی۔ اور یاد رکھئے کہ الیم جگہ گاڑی کھڑی کرنا صرف قانونا ممنوع نہیں بلکہ شرعا بھی ناجائز ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔

## راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا تکلیف دینے کے مترادف ہے:

بہت سے لوگ راستے میں کھڑے ہوکر بات چیت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے راستہ پر چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوکر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں یا کسی کا انتظار کرتے ہیں حالانکہ مسجد کا دروازہ تنگ ہوتا ہے اور مسجد سے نکلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، مسجد کا دروازہ تنگ ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا حیائے۔

# ابیاعمل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو:

صرف اتن بات کافی نہیں کہ دوسروں کے لئے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹادیا جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خود بھی کوئی ایباعمل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس لئے کہ شرعا کسی دوسرے کو ناحق تکلیف ہیں مبتلا کرنا ناجائز ہے۔ تکلیف ہو، اس لئے کہ شرعا کسی دوسرے کو ناحق تکلیف میں مبتلا کرنا ناجائز ہے۔ تخصورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ﴾ 
" دمسلمان وه ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان

كوتكليف ندينيخ

(مشكوة ، كمّاب الايمان)

# تکلیف دہ چیز ہٹانا آسان عمل ہے:

اور سے کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بیدکام باسانی کرسکتا ہے کہ چلتے پھرتے راستہ میں جب بھی کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے تو اُسے راستہ سے ہٹادے۔

# اس عمل کے فضائل:

بیکن اس کے فضائل بہت زیادہ بیک نیاں ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ بیں۔ ان بیس مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان بیل سے ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبہ بیا ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادیا جائے۔ (مسلم، کتاب یمان) گویا اس عمل کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اِسی وجہ سے ہوگئی کہ اس درخت کی شاخ کو راستہ سے ہٹا دیا تھا۔ وہ شاخ درخت پر گئی ہوئی تھی لیکن راستہ اِ ہوئی تھی، لوگ چلتے تھے تو انہیں قدرے تکلیف ہوتی تھی، شاخ سے کوئی بردی ، ہوئی تھی، لوگ چلتے تھے تو انہیں قدرے تکلیف ہوتی تھی، شاخ سے کوئی بردی ، نہیں ہوتی، وہاں سے نے کر بھی گذرا جا سکتا ہے، کترا کر گذرنا بھی چونکہ ، تکلیف پرمشمل ہے اس لئے اس نے اسے ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مخفرت فرما دی۔

سلم بحواله رياض الصالحين صسم

# جهوتے مل كوتقير نہيں سمجھنا جائے:

جوگر اوقت میدان حساب میں آنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارا کون ساعمل کام دے جائے گا اور کس عمل سے ہماری جان بخشی ہو جائے گا۔ اس لئے کسی چھوٹے سے چھوٹے علی کہمی حقیر سمجھ کرنہیں چھوٹ نا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کا موقع ہو توغنیمت سمجھ کر انہیں کر ایا جائے۔

لین بہت کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں۔ عام طور پر اسے دین کاکام بی نہیں سمجھا جاتا۔ یوں سمجھتے ہیں کہ بیتو دنیا کا کام ہے حالانکہ یہ بہت بری فضیلت کاعمل ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ ویسے بھی کسی عمل کو معمولی اور حقیر سمجھ کہ نہیں نچھوڑ نا چاہئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میاں! ہم تو برا کام کریں گے، چھوٹا کر کے کیا کریں گے۔ یہ بات غلط ہے، چھوٹا کام کرو، بڑا بھی کر لینا۔ بڑے کام کے انظار میں چھوٹا کام چھوٹ نادرست نہیں، معلوم نہیں کہ بڑے کام کی توفیق ملے گی بنیں؟ موقع مل سکے گایا نہیں؟ اس وقت تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں؟ کرنے کا نہیں؟ موقع مل سکے گایا نہیں؟ اس وقت تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں؟ کرنے کا ہمت ہوگی یا نہیں؟ وہ یان سب چیزوں ۔ ہمت ہوگی یا نہیں؟ ون سب چیزوں ۔ ہمت ہوگی یا نہیں؟ وہ اپندا جو کام آج ہورہا ہے یا ہوسکتا ہے اُسے کل پرنہ چپ بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لہٰذا جو کام آج ہورہا ہے یا ہوسکتا ہے اُسے کل پرنہ چپ بارے یا

# مسجد میں تھو کتا ، ایک بُراعمل:

اور اس حدیث میں انخضرت صلی الله علیه وسلم نے جس بھلی کاذکر

یہ ہے کہ کسی نے ناک یا منہ سے بلغم نکال کرمسجد میں پھینکا اور پھر اس بلغم کو دن بھی نہیں کیا گیا۔

آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کا لفظ اس لئے استعال فرمایا کہ اس زمانے میں معجد نبوی کافرش کچا تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی معجد میں تھوک دیتا یا بلغم دال دیتا تو اُسے صاف کرنے کا طریقہ بیتھا کہ اس زمین کو کھرچ کر اُسے وہیں دفن کر دیا جاتا اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ۔لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اسے صاف کیا جائے ۔آج کل ہماری معجدوں میں عام طور پر پکے فرش ہوتے ہیں تو آنہیں صاف کرنا ضروری ہوگا۔ ابتداء کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیا جائے اور بعد میں گیلا کپڑا ضروری ہوگا۔ ابتداء کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیا جائے اور بعد میں گیلا کپڑا کپھیر دیا جائے تو اچھی طرح صاف ہوجائے گا۔

# مسجد كى صفائى ميس غفلت:

بعض اوقات مساجد کے صحنوں میں جانور بیٹ کردیتے ہیں اور وہ بیٹ پڑے رہتے ہیں۔اسے صاف کرنے کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔عام طور پر لوگ اِس انتظار میں رہتے ہیں کہ بیکام مسجد کا خادم کرے گا۔

# مسجد کی صفائی صرف خادم مسجد کے ذمہیں:

یہ بات درست ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا خادم مسجد کی ذمہ دار یوں میں سے ہے۔ اسے شخواہ بھی اس کام کی ملتی ہے یہ اس کا فرض منصبی ہے اور ایسا کرنا اس کے لئے فرض عین ہے، اس کے بغیر اس کی شخواہ حلال نہیں ہوگی لیکن یہ تنہا اس کا فرض نہیں بلکہ یہ ہرمسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جومسلمان بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر مسجد میں کوئی گندگی کی چیزد کھتا ہے تو اسے ہٹانا اس کی ذمہ داری ہے۔

## مسجد میں تھو کئے سے پر ہیز ضروری ہے:

صرف یمی نہیں کہ مجد میں بلغم وغیرہ پڑی ہوئی ہوتو اسے ہٹایا جائے بلکہ اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہئے کہ یہ چیزیں مجد میں گرنے نہ پائیں، چنانچہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی ناک سے ریزش یا بلغم آ جاتی ہے تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اسے تھو کئے کے بجائے اپنے ہی کسی کیڑے مثلاً چادر، رومال یا تمیض کی الٹی طرف سے ناک یونچھ لے کیونکہ مبحد میں تھوکنا یا ریزش، بلغم وغیرہ پھینکنا ہے ادبی کی بات ہے اور اگر کسی نے پھینک دی اور کسی دوسرے نے دیکھ لی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مبحد کواس سے صاف کرے۔

#### خلاصه:

خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دوباتیں ہیں، ایک یہ کہ مسجد میں ایسی چیزیں ڈالنا جائز نہیں، دوسرا یہ کہ اگر کسی نے ڈال دی تو سب سے پہلا فریضہ ڈالنے والے کا ہے کہ وہ اسے صاف کر کے لیکن اگر وہ صاف نہ کر ہے تو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے صاف کرے۔

# وین کی باتیں یاور کھنے کا طریقہ:

اور بھائی! بات ہے کہ ہم باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے کاموں میں لگنے اور ادھر اُدھر متوجہ ہونے کے بعد بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پرعمل شروع کر دیاجائے ابھی ہم نے دو باتیں سی ہیں۔ ایک میں ہے کہ ان پرعمل شروع کر دیاجائے ابھی ہم نے دو باتیں سی ہیں۔ ایک میہ کہ داشتہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا

جائے، دوسرا بید کہ مسجد میں گندگی وغیرہ نظر آئے تو اسے ہٹا دیا جائے۔ ان دونوں باتوں برآج سے عمل کرنے کاعزم کیا جائے۔

# جائزہ لے کرعمل شروع کر دیں:

اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کون کوئی چیزیں الیی ہیں کہ جن کے راستہ میں ہونے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف چینے سکتی ہے۔ ان چیز وں کو راستہ سے ہٹانے کا عزم کریں اور اپنے عمل سے بھی دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔

اور دوسری بات بیہ ہے کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد مسجد میں جا کیں تو مسجد کے بعد مسجد میں جا کیں تو مسجد کے حن کو دیکھتے ہوئے جا کیں جہاں کوئی گندگی کی چیز نظر آئے ، اسے صاف کر دیں۔

آج ہے عمل شروع کر دیں گے تو یہ حدیث یاد رہے گی اور پھر انشاء اللہ ازندگی بھر کے لئے ہمکن ہی نہیں ہوگا دندگی بھر کے لئے ہمکن ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہ آپ کہ سے ہوا ، وہاں تکلیف دہ چیز پڑی ہو اور آپ اسے نہ ہٹا کیں۔ آپ کا دل ہی نہیں مانے گا۔ آپ کا ضمیر آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے گا اور اس طرح آپ کو ایک بہت اچھی عادت پڑ جائے گی۔

#### دوسری حدیث:

وعن ابى ذر غفارى رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحتقرن من المعروف شيئًا ولوأن تلقى أخاك بوجه طليق الم

ترجمہ: "حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ مجھنا خواہ بیا کام صرف اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ مجھنا خواہ بیا کام صرف اللہ علیہ بھائی کومسکرا کر ملنا ہو'۔

# برے کاموں کی توقیق کن لوگوں کو ہوتی ہے:

اس حدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ کسی بھی نیک کام کو محض اس وجہ سے چھوڑ نادرست نہیں کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، ہم کوئی بردا کام کریں۔ عام طور پردیکھا گیا جولوگ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو حقیر سمجھ کر اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ برنے برنے کام کریں گے توایسے لوگوں کو برنے کاموں کی بھی تو فیق نہیں ہوتی۔ اللہ بونے برنے اور عظیم کاموں کی تو فیق نہیں جو چھوٹے تعالیٰ برنے اور عظیم کاموں کی تو فیق بھی انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاموں کی قدر کرتے ہیں اور انہیں حقیر سمجھ کرنہیں چھوڑ تے۔ کیا معلوم کہ یہی کام آخرت میں جان بخش کاذر بعہ بن جائے۔

# مسكرانے كى عادت ۋالنى جائے:

ان چھوٹے کاموں میں سے ایک کام کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے خندہ پیشانی سے ملائے بیٹی اور تواب کا کام ہے، سے ملنا ہے لیک نیکی اور تواب کا کام ہے، اس تواب کے کام کو بھی حقیر سمجھ کر چھوڑنا درست نہیں۔ بلکہ اس کی عادت ڈالنی جائے۔

# بعض لوگوں کے نہ سکرانے کی وجوہات:

بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی مسکراتے ہی نہیں۔ ہر وفت ان کا

چہرہ مغموم رہتا ہے، ماتھ پرشکنیں پڑی رہتی ہیں۔ دوسرا آدمی دیکھ کر ڈرتا رہتا ہے کہ نجانے بیر کب ناراض ہو جائے اور کب اسے غصہ آ جائے۔

اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ عادت کسی بیاری کی وجہ سے جمگین رہتے ہیں، سے پڑ جاتی ہے۔ ہر وقت بیاری کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے جمگین رہتے ہیں، چہرے پرمسکراہٹ نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو زیادہ معروفیات اور تفکرات کے کاموں میں گھرے رہنے کی وجہ سے یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ کاموں اور تفکرات کی وجہ سے پریشان سے رہتے ہیں، اس لئے چہرہ پرمسکراہٹ نہیں آتی۔ بعض لوگوں میں زیادہ غموں اور صدموں کے آنے کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر غیر اختیاری طور پرکسی مجبوری کی وجہ سے بیہ حالت پیش آ جائے کہ آ دمی کی عادت مسکرانے کی نہ رہے تو ہیہ معاف ہے لیکن ہر مخص کو تو بیہ مجبوریاں لاحق نہیں ہو تیں۔اس لئے عام حالات میں اس کی عادت بنانا درست نہیں۔

# المنحضور صلى الله عليه وسلم كامعمول:

آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول بھی یہی تھا کہ جب بھی کی سے ملتے تو مسکراکر ملتے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ میں آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں اور آپ نے مسکراکر مجھ سے ملاقات نہ کی ہو۔ بس جب بھی آپ سے ملتا تو آپ کے چرے پر نہم ہوتا تھا ۔ لوگوں سے مسکراکر ملنا آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مجبوب اور خاص سنت ہے۔ آپ جس سے بھی ملتے تھے تو آپ اللہ علیہ وسلم کی بڑی مجبوب اور خاص سنت ہے۔ آپ جس سے بھی ملتے تھے تو آپ پرتا گواری کے چرے پر نہم ہوتا تھا ہاں اگر بھی کہیں گناہ ہوتا دیکھتے تو اس وقت آپ پرتا گواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے لیکن عام عادت مسکرانے کی تھی، گھر میں داخل ہوتے تو

ل شائل ترقدي، باب ماجاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

آپ کے چہرہُ انور پرتبسم ہوتاتھا، کوئی ملتا تو مسکراہٹ کے ساتھ اسے ملتے، مصافحہ کرتے تھے تو چہرے پرمسکراہٹ ہوتی تھی۔

### مسکرانے کے فوائد:

یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری اور بہترین سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنالے تو اس کو اپنی زندگی میں اتنی آسانیاں میسر آئیں گی کہ ان کا تصور کرنا مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس عمل پر زبردست ثواب بھی ہے، اس لئے کہ جس شخص سے آپ مسکرا کرملیں گے، اس کے دل میں شفنڈک پڑ جائے گی۔ اس طرح دوسرے مسلمان کوخوش کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ اس عادت کو جاری رکھیں گے تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، ہرایک آپ کی بات توجہ سے سنے گا اور آپ کی بات مانے کی کوشش کرے گا اور آپ کی بات مانے کی کوشش کرے گا اور آپ کی بات مانے کی کوشش کرے گا اور آپ کی بات مانے کی کوشش کرے گا۔

آپ کسی سے کوئی بات بغیر مسکرائے کر کے دیکھیں اور پھر وہی بات مسکرا کر کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ تجربہ کرکے دیکھے لیں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہوگا۔ جو بات آپ نے مسکرا کرکی اس کا اثر کچھاور ہوگا اور جو بغیر مسکرائے کی ، اس سے فرق پڑے گا۔

آپ اس کی عادت بناکر تجربہ سیجئے، تاجر اپنے گا مک کے ساتھ مسکرا کر بات کرے، افسر کے ساتھ، بات کرے، افسر کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ مسکرا کر بات کرکے دیکھے وہ خود بخود اس کا فرق محسوں کریں گے۔

## بت کلف مسکرانے کی کوشش کرے:

میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے آپ اسکی مثق شروع کر دیں۔ مثق کے بغیر اس کی عادت بننا مشکل ہے۔ صرف سننے اور علم میں لانے سے یہ مسئلہ طل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی عادت ڈالنی پڑنے گی۔ اگر کسی غم، پریشانی یا تکلیف وغیرہ کی وجہ سے چرے پرمسکرا ہے نہیں آ رہی تو بتکلف مسکرانے کی کوشش کریں، رفتہ رفتہ تکلف کے بغیر خود بخو دمسکرانے کی عادت پڑجائے گی اور پھر آپ جب بھی کسی سے بات کریں گئے تو مسکرا کرکریں گے۔

### سنت کی اہمیت:

و یکھئے کہ اگر چہ و یکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ دنیا و آخرت بنانے والی سنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت ایس چیز ہے کہ جوش اسے اپنالے گا، وہ انسانوں کا محبوب بن جائے گا، دنیا اُسے عزت کی فظر سے دیکھے گی، اس سے محبت کرے گی اور اس کی پیروی کرے گی۔

# ہمارے ہاں اِس سنت پر بہت کم عمل ہوتا ہے:

اس بات سے بہت ہی دل دکھتا ہے کہ ہمارے ہاں اس سنت پر عمل کرنے کا رواج بہت ہی کم ہے۔ بہت کم لوگوں کے چہردل پر ملاقات کے وقت مسکراہ ف نظر آتی ہے، دکان پر جائیں، دکاندار کے چہرے پر مسکراہ فی مظر آئے گی، گا مک کے چہرے پر مسکراہ فی مظر آئے گی، دو عام ملاقاتیوں کے چہروں پر مسکراہ فی بہت کم نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں اِس سنت پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔

### ابل بورب كى ايك الحيى عادت:

لیکن بہت ہی دکھ دل سے کہتا ہوں کہ بہت سے وہ اعمال جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کوسکھائے تھے اور ہم نے ان پرعمل کرنا تقریباً چھوڑ دیا لیکن یورپ کے لوگوں نے انہیں اختیار کر لیا۔ یہ اعمال وہ تھے جو دنیاوی ترقی کے لئے بے نظیر تھے چونکہ وہ لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو لے لیا جن سے دنیاوی ترقیاں ملتی ہیں اور چونکہ انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں اور آخرت پر ان کاعقیدہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لئے آخرت سے متعلق تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ مسکرانے کاعمل ایک ایماعظیم عمل ہے کہ افر ت سے دنیاوی ترقیاں ہوتی ہیں چنانچہ انہوں نے اس عمل کو اپنا لیا اور اس پرعمل کرنا شروع کر دیا۔

### برطانیه اور سوئٹزر لینڈ کے لوگوں کی عادت:

اب دہاں کی عالت ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک خصوصاً برطانیہ موسر رانے کی عادت عام ہے۔ برطانیہ میں آپ سوسر رانے کی عادت عام ہے۔ برطانیہ میں آپ جس سے بھی ملاقات کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یاعورت وہ مسرا کربات کرے گا۔ آپ کی سے راستہ یوچیں، وہ مسکرا کر جواب دے گا حالانکہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے۔

# وہاں سیابی مسکرا کر جالان کرتا ہے:

حتی کہ وہاں پر پولیس والا سپاہی بھی مسکرا کرجالان کرتا ہے۔ ان کے

. ہاں جالان کرنے کا طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بولیس والا آتا ئے اور ہاتھ میں ایک کلٹ تھا دیتا ہے، اس کلٹ برلکھا ہوتا ہے کہ آپ فلال تاریخ تک اتنی رقم عدالت میں جمع کرادیں، اگرجمع نہیں كرائيں مے تو آپ كى گاڑى ضبط ہو جائے گى۔ليكن ككث دينے كاطريقہ بيہ ہے که وه آئے گا، گذیارنگ (Good morning) کے گا، مسکرا کر اے ٹکٹ دے گا اور پھر کیے گا very sory (معاف کرنا) مسکرا کر اسے رخصت کرے گا۔ جس کا نتیجہ بیر ہے کہ وہاں کسی شخص کا پولیس والوں سے جھکڑا نہیں ہوتا جب کہ یہاں آئے دن جھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں یر پولیس والے برتمیزی سے بات کرتے رہتے ہیں حالانکہ انہیں بیدی حاصل نہیں کہ کسی سے برتمیزی سے بات کریں، انہیں جالان کرنے کا توحق ہے لیکن برتمیزی سے بات كرنے كاحق ندانہيں قانون نے دیا ہے اور ندشر بعت نے دیا ہے۔ برطانیہ میں اس بات کی یابندی کی جاتی ہے کہ بولیس والاسکراکر بات کرے، بدتمیزی اور سخت کھے میں بات ندکرے۔

برطانیہ اور سوئٹر رلینڈ میں تقریباً سوفیصد یہ عادت پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں گے، پوچھیں گے یا کسی بات کا جواب دیں گے تو مسکرا کر بولیں کے اور دیگر بعض ممالک میں بھی یہ عادت بکثرت پائی جاتی ہے۔

# مسكرانے كے معاشرتی اثرات:

اس عادت کو اپنانا ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہمیں جاہئے کہ ہم آج سے اِس عادت کو اپنانا ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہمیں جاہئے کہ ہم آج سے اِس بڑمل شروع کریں اور اگر ملتے وقت کسی کومسکرانا یاد ندر ہے تو اسے یاد دلا دیں کہ

بھائی آپ مسکرائے نہیں۔ اگر آپس میں اس کا معمول بنا لیا جائے اور بھولنے کی صورت میں یاد دہانی کرائی جانے گئے تو ہمارے معاشرہ میں شہد ہی شہدگھل جائے۔ ہمارے درمیان جو تلخیال، کشیدگیال اور نفر تیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب جتم ہو جا سکی۔ اور ہماری زندگی جنت والی زندگی کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين

معتب رسول اور اس كے تقاف

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ بي ﴾

موضوع: محبت رسول اوراس كے نقاضے بيان: حضرت مولا نامفتى محمد فيع عثمانى صاحب مدظله مقام: مدرسة البنات جامعه دارالعلوم كراجى صبط وترتيب: عبدالنتقم سلهنى صاحب باہتمام: محمد ناظم اشرف

#### بسم الله الرحس الرحيم

# ﴿ محبت رسول صلى الله عليه وسلم اور اس كے تقاضے ﴾

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً ما امابعد! ومن انس رضتى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

( مي بخارى، كمّاب الايمان، باب حب الرسول منافقة من الايمان)

# حضرت انس رضى الله عنه كى عظمت شان

معزز حاضرین اور محرم خواتین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اس کوحضرت انس رضی الله عنه نے روایت کیا ہے اور حضرت انس رضی الله عنه وہ صحابی ہیں جن کو بورے دس ۱۰ سال تک رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اس طرح رہنے کا موقع ملا، جس طرح گھر کا کوئی بچہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ بیآ پ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے دل وجان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت بھی کی ہے۔ پھر بچین میں جو باتیں آ دمی سن لیتا ہے وہ یاد بھی رہتی ہیں، چنانچہ ان کو بہت احادیث یاد بھی تھیں اور بہت سی حدیثیں انہوں نے امت کو پہنچائیں۔ ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا کی تھی کہ یااللہ! ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما اور ان کی اولا د میں بھی برکت عطا فرما۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائقی ،عمر میں تو برکت کا حال بیہ ہوا کہ ان کا شار تقریباً ان صحابہ کرام میں سے ہے جن کا انتقال بالکل آخر میں ہوا ہے، س ۹۳ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ، یعنی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراسی ۸۳ سال زندہ رہے جب کہ ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت تقریباً دس ١٠ سال ہو چکی تھی اس طرح آپ کی عمر ایک سوتین ١٠٣ سال ہوئی۔ بیتو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت عطاکی اور اولاد میں برکت کا بیہ حال تھا کہ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اس وفت تک میراین اولاد کی اولاد میں جالیس مہم سے زیادہ کو دفن كر يجك تنهے، اب اندازه سيجئے، جو اولا د زندہ تھی وہ کتنی ہوگی ، ان كی اولا د اور اولا د كی اولا دسینکڑوں میں تھی ، اس طرح ان کے مال اور بیسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔

## محبت رسول عليسة كامعبار

بہرحال، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

﴿لايـؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

" تم میں سے کوئی آ دمی پورا ایمان دار اور پورا مومن نہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوجاؤں۔"

لعنی جب تک میری محبت کی دل میں اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہوگی، اس وقت تک وہ خض پورا مومن نہیں ہے اس کا ایمان پورانہیں ہے۔معلوم ہوا کہ ایمان مکمل ہونا اس بات پرموقوف ہے کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہو اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا بلکہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کی شان کبی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر اور آپ کی محبت پر سب پھے قربان کردیا تھا۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث، جس میں اسی ارشاد کی مزید تفصیل موجود ہے، اسے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان

ولايـؤمن عبد حتى اكون احب اليه من ماله واهله والناس اجمعين

"کوئی بندہ پورا مومن نہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ میں اس کے نزد کی اس کے کھر والوں سے اس کے مال سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہوجاؤں۔"

(نسائى، كتاب الايمان، باب علامة الايمان)

اس روایت میں سارے گھر والوں کا ذکر آئیا، جن میں بیوی بچے سب شامل ہے۔ حاصل بی نکلا کہ جب تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت ہمارے تمام رشتہ داروں پر، ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبتوں پر غالب نہ آجائے اور ہمارے جتنے بھی اموال ہیں، روپیہ پیسہ ہے، زیورات ہیں سازوسامان ہے، ان سب پر جب تک الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت غالب نہ آجائے آدمی کا ایمان پورا اور مکمل نہیں ہوتا۔

# حضرت فاروق اعظم اور محبت رسول عليسة

آپ جائے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ عاشق اور جانباز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونی اشارے پرسب کچھ لٹانے کے لیے ہروقت تیار رہتے تھے۔ ان کی محبت کا حال یہ تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کے ایک سال بعد اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلامعرکہ غزوہ بدر ہوا۔ کفار مکہ جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمن تھے اور مسلسل دشمنیاں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمن تھے اور مسلسل دشمنیاں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم اور آپ كے محابہ كرام برحمله آور ہو مختے۔ مدينه طبيبہ كے قريب " بدر" نامی جگہ میں الشکر کفار کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانار صحابہ کا مقابله موارمسلمانول کی تعداد صرف تین سوتیره ۱۳ استمی اور کفار مکه کی تعداد ایک بزار تھی، کفار مکہ سب سوار ہوں پر تھے اور طرح طرح کے سازوسامان سے مسلح تھے جبکہ مسلمانوں کے یاس مشکل سے دو محورے ہے، اور صرف ستر ۵ اونث ہے ، باقی سب پیدل تھے، بہت سول کے یاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، بہت سول کے یاس تكواريں تك نہيں تھيں، سب تقريباً نہتے تھے۔ جب لفكر اسلام وشمن كے مقابلے ير جانے لگا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابه كرام كوجمع كيا، كه تم جميس مشوره دوكه كياكرنا جابيخ، جنك كى جائے يا نه كى جائے؟ جنگ كى جائے توكس طرح كى جائے؟ اس پر مختلف حصرات نے مشورے دیئے، اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے وشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، اور آج ہمیں ابنی محبت کا ثبوت اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ آج جاری محبت کا اور جارے ایمان کا امتحان ہورہا ہے اس واسطے میری تجویز سے کے دشمن کی طرف سے ابوبکر کے باب ابوقافہ آ رہے ہیں، ابوبکرکو آپ تھم دیجئے کہ وہ بڑھ کراینے باپ ابوقحافہ کوٹل کرے تا کہ دنیا کو بیمعلوم ہوجائے کہ آپ کی ذات مرامی ہمیں اینے باپ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یارسول اللہ میرا حقیقی بھائی کفارہ کی طرف سے لڑنے کے لئے آرہا ہے، جھے اجازت ویکئے کہ میں تكوار سے اس كى كردن اڑاؤل، اور فلال كا بھائى آرہا ہے، فلال كا بيٹا آرہا ہے، ہر ایک اینے اینے رشتہ دار کی گردن اڑائے، تاکہ دنیا کو بیہ بات معلوم ہوجائے کہ ہارے زویک آپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہے ہیں۔

### وشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک

لیکن تاجدار دو عالم سرور کونین صلی الله علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے دشمنول کے بارے میں بھی حفظ مراتب کا لحاظ رکھا، چنانچہ آپ نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ بیٹا اپنی باپ کوئل کرے بلکہ کوئی اور قبل کرے ، اور ابو بکر اپنے باپ کوئل نہ کرے ، ہاں اگر باپ قبل کرنے کیلئے حملہ آ ور ہوجائے ، اور ابو بکر کو اپنی جان بچانے کے لئے باپ پر تلوار اٹھانی پڑے تو اس کی گنجائش ہے۔ دیکھئے! رحمت للعالمین کفار اور دشمنوں کے مقوق کی بھی رعایت کررہے ہیں اور ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ عین حالت جنگ میں مقوق کی بھی رعایت کررہے ہیں اور ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ عین حالت جنگ میں بھی تم اپنے باپ کونہ مارنا۔

### فاروق اعظم كامقام خشيت

بہرحال، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا نثار صحابی ہیں۔ انہوں نے جب بیہ حدیث سی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر مال ودولت سے اور تمام عزیز وا قارب ماں، باپ، بیوی بچوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو گئے، اس وفت تک ایمان کامل نہیں ہوگا، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوگئی کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ لہذا میرا ایمان کامل نہیں ہے، چنانچہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

﴿ انت يارسول الله احب الى من كل الا من نفسى ﴾ نفسى ﴾

"يارسول الله! آپ مجھے ہر چيز سے زيادہ محبوب ہيں،

لیکن ابنی جان سے زیادہ محبوب ہیں ہیں'۔

ا پنی جان کی محبت میں اپنے دل میں زیادہ محسوں کرتا ہوں، اب میرا ایمان کامل اور بورا ہے عاشق کو صاف کامل اور بورا ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے عاشق کو صاف جواب دیدیا اور فرمایا:

﴿لاوالـذي نفسـي بيده حتى اكون احـب اليك من نفسك ﴾

'' پھر تو تمہارا ایمان بھی ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، یہاں کے کمل نہیں ہے، یہاں کے کمل کہ میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جا کا کہ میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جا دُل'۔

لینی اگر اپنی جان اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو ایمان کامل نہیں ادھورا اور ناقص ہے ،گر ریبھی فاروق اعظم تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا:

﴿ فانك الان والله احب الى من نفسى ﴾ 
د كه پهرتو اب آب ميرے نزديك اپنى جان سے بھى زيادہ محبوب ہيں '۔

تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

﴿الان يا عمر تم ايمانك

#### ایک شبه کا ازاله

عكيم الامت حضرت تفانوى رحمة الله عليه نے اس موقع يريبي بات لكھى

ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، کیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، تو بات بینہیں تھی کہ اس وفت حقیقتا ان کے دل میں محبت کم تھی، اور بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان محبت کے بغیر کامل نہیں ہوگا، تب محبت کامل پیدا ہوئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیر خیال ہوا کہ آ دی کو اگر چوٹ لکتی ہے، مثلاً جاتو کا زخم آ سمیا، پید میں درد ہوگیا، سر میں درد ہوگیا ، یا کوئی اور زبردست تکلیف بر اپنی تکلیف کا جتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر دوسرے کی تکلیف کانہیں ہوتا، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا اثر اتنا نہ ہو، اورشاید بیراس بات کی علامت ہے کہ میرے دل میں حضور علاق کی محبت كم ہے۔ اس لئے ميشبہ پيدا ہوا اليكن كھر جب حضرت عمر رمنى الله تعالى عنه نے کہا کہ اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بیاس وجہ سے کہا کہ اس عرصے میں انہوں نے غور کیا کہ الحمداللہ! یہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت این جان سے کم ہے، بلکہ اگر خدانخواستہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم برکوئی وحمن حملہ آور ہو، یا کوئی سانب یا بچھونقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم کو اس تکلیف سے بچانے کے لئے میں اپنی جان کی بازی لگادوں گایا نہیں؟ دل نے گوائی دی کہ لگادوں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمداللہ! آپ جھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

# محبت رسول عليسة مين صحابه كي جانثاري

صحابہ کرام کے مال کا کیا کہنا، حقیقت بیہ ہے کہ حفرات صحابہ کرام نے محبت کے ایسے حسین نمونے چھوڑے ہیں کہ ان کی نظیریں پھر دنیا نے نہیں دیکھیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ

لے کر میدان احد میں مثمن کا مقابلہ کرنے کیلئے تشریف لے گئے، چونکہ اندازہ بیتھا كمعركة سخت مونے والا ہے، اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے جنگ ميں جانے کے لئے لو ہے کی ٹو بی پہنی ہوئی تھی، اور لو ہے کی دوزر ہیں او پر نیچے پہنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ میں منافقین کا ایک گروہ جواینے آپ کومسلمان ظاہر کرتا تھا۔ وہ بھی ساتھ گیا، لیکن اس نے بیز بلان بنا رکھا تھا کہ جب رحمن سے مقابلہ شروع ہوگا تو ہم میدان سے بھاگ کھڑے ہو نگے۔ منافقین کی سو تھے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب سی جگہ جنگ ہورہی ہو، مثلاً ایک طرف مقابلہ کرنے والا ایک ہزار ہیں اور دوسری طرف تین ہزار ہیں، اب جاہے ایک ہزار لڑنے والے کتنے بھی بہادر ہوں، اگر ان میں سے تین سوآ دمی بیکرم بھاگ برس اور پیٹے دکھادیں تو لڑنے والے بڑے برے بہادروں کے بھی یاؤں اکھر جاتے ہیں۔ تو منافقین کا منصوبہ یہی تھا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو ہم تین سوآ دمی وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ لڑنے والے مجاہدین کے یاؤں اکھر جائیں اورمسلمانوں کو تلست ہوجائے، اور تاجدار دوعالم سرور كونين صلى الله عليه وسلم جوآ فآب رسالت بنا كر بصيح محك يضرب بيه بدنيت لوك اس أ فآب كو بجعانے كے دريے تھے، چنانجيه منافقين بھاگ كھڑے ہوئے اور اس كى وجه سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے ، البتہ شروع میں فنتح ہوگئ اور مسلمان دشمنوں کا تعاقب كرنے لگے ،ليكن ايك دستے كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك جگه مقرر كيا تھا اور اس دستے کے سربراہ کو آپ نے بار بار تاکید فرمائی تھی کہ ہمیں فتح ہو یا تکست ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو،تم یہاں سے مت ہنا، کیونکہ وہ مقام بہت اہم تھا۔

### اطاعت امیر سے بے احتیاطی کا نتیجہ

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام في في وشمن كو شكست فاش دى اور ان كا تعاقب كرام في الله عليه وال

بیحیے چھیا ہوا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا دستہ مقرر کیا تھا۔ لیکن جب دستے کے لوگوں نے بید یکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہورہی ہے، تو انہوں نے ا بنے امیر سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد تو بیرتھا کہ جب جنگ ہورہی ہو، اس وفت تک یہاں سے مت ہنا، اب تو جنگ ختم ہوگئی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا، لہٰذا اب آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آگے چلے جائیں، امیر نے رو کنے کی بہت کوشش کی ، مگر اکثر لوگ چلے گئے اور وہ مورجہ خالی ہوگیا۔ وشمن نے وہیں بشت سے زبردست حملہ کیا اس حالت میں کچھ صحابہ کرامؓ کے یاؤں اکھڑ گئے اور مجھ صحابہ کرام م بھاگ کھڑے ہوئے۔ وشمن اس کوشش میں تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونشانہ بنائے، چنانچہ وشمن نے دیکھالیا کہ تا جدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود ہیں اس وقت آ ب کے ساتھ چندصحابہ کرام ﷺ تھے جن میں حضرت ابودجانه رضى الله تعالى عنه حضرت طلحه رضى الله تعالى عنه اور چند انصارى نوجوان تھے۔ چونکہ وشمن کے اچا تک حملے سے صحابہ کرام میں بھگدڑ مج سنگی تھی اور ا فرا تفری پھیل گئی تھی تو کسی کوکسی کی خبر نہ رہی اور کسی کو بیبھی معلوم نہ رہا کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کہاں ہیں؟ ہرایک تلاش کررہا تھا حضورصلی الله علیه وسلم اپنی جگه پر نظر نہیں آرہے تھے۔

## حضرت انس محے خاندان كاعشق رسول

اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بورے گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلی اللہ علیہ وسلم کاعشق دیا تھا۔ ان کے والد ابوطلحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تھے، بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ ب کے سیجے عاشق تھے اور حضرت انس

رضى الله تعالى عنه كى والده ام عليم أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى رضاعي خاله بهي تفيس\_ جب افراتفری مجی تو مجھ صحابہ کرام تو واپس لوٹ رہے تھے اور مجھ صحابہ کرام می برعجیب یے خودی کی سی کیفیت طاری ہوگئی اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لکیں، کچھ صحابہ کرام میں جود ہوکر بیٹھ گئے ، لیکن بیام سلیم دوڑتی ہوئی لشکر کی طرف جارہی تھیں اور بیآ واز لگارہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یے تحاشا رورہی تھیں اور رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كو تلاش كرر ہي تھيں ۔ کسي نے کہا ام سليم! تمہارا بھائي شہيد ہوگیا، نو کہا مجھے بھائی کی برواہ نہیں، مجھے بیہ بناؤ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی حیات ہیں یا نہیں ؟ اس وفت وشمن نے بیہ بات مشہور کردی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کردیئے گئے۔ام سلیم کوان کے مختلف رشتہ داروں کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارا فلاں شہیر ہوگیا، تمہارا فلاں شہید ہوگیا، لیکن سب کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان کی برواہ نہیں، مجھے تو آ فآب رسالت کا حال معلوم کرنا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ديدار موجائے تو مجھے چين آئے گا۔ بيه حالت توام سليم كى تقى اور ادهروتمن نے تاجدار دوعالم، سرور کونین صلی الله علیه وسلم کونشانه بنالیا تھا، چونکه آب کے ساتھ صرف چند صحابہ کرام ﷺ تھے اس کئے کافروں نے اپنی بوری طافت خرچ کرڈالی کہ تیروں کی بارش سے اس آ فآب رسالت کو بچھا دیا جائے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف تیروں کی بارش آنے گئی، دشمن کی بلغارتھی، ہرطرف سے دشمن کا نرغہ تھا، اور مٹھی بھر چند جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔

# حضرت ابودجانه کی بےمثال قربانی

حقیقت سے کہ ان حضرات نے عشق ومحبت کی جوداستانیں چھوڑی ہیں،

وہ اہل ایمان کے لئے متعلی راہ ہیں۔ حضرت ابودجانہ اٹھے اور ان کے دل میں بس ایک ہی تدبیر آئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرکے اور تیروں کی طرف پشت کرکے کھڑے ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے، تاکہ جو تیررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آرہے ہیں۔ وہ سارے ابودجانہ کی پشت میں پیوست ہوجائے اور تاجدار دوعالم سرورکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیانہ ہونے پائے۔ اب دیکھئے یہ ہے کہ عشق ، ایثار ، جانثاری اور پروانہ بن! کہ عین اس حالت میں بھی جبکہ جانوں کی پڑی ہوئی ہے، ابودجانہ تیروں کی بارش کو اپنی پشت پر حالت میں بھی جبکہ جانوں کی پڑی ہوئی ہے، ابودجانہ تیروں کی بارش کو اپنی پشت پر روکنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوگئے۔

## عشق اور دانائی کاحسین امتزاج

 کے ساتھ حکمت کو بھی جمع کیا ہے اور عشق کے ساتھ جنون کو بھی جمع کیا ہے۔ عشق اپنے مقام پر ہے حکمت اپنے مقام پر ہے اور شریعت کے احکام کی پابندی اپنے مقام پر ہے۔ انہوں نے ادب واحترام میں ذرہ برابر اور ادنی سی بے احتیاطی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے ادب واحترام میں ذرہ برابر اور ادنی سی بے احتیاطی نہیں ہونے دی۔ اس دی حضرت ابود جانے اور چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی سب حضرات منتشر تھے۔ اس موقع پر دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تلواروں سے بلغاری۔

### ايفاء عهد کی تجدید

چند انصاری نوجوان صحافی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! جب ہم نے آپ کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی تھی، تو یہ عہد کیا تھا کہ آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی جانیں آپ کے سامنے قربان کریں گے۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آگیا ہے ہمیں وہ عہد یاد ہے۔

#### ہم راہ وفا میں کٹ آئے

چنانچہ ایک نوجوان آگے بڑھا، اپنی تلوار اور نیزوں سے دعمن کا مقابلہ کیا،
یہاں تک کہ شہید ہوگیا، دوسرا بڑھا، وہ بھی زخمی ہوکر گر پڑا، تیسرے نے مقابلہ کیا،
کچھکافروں کو مارا ،لیکن کافروں کا مجمع بہت بڑا تھا، اس لئے وہ بھی زخمی ہوکر گر پڑا،
یہاں تک کہ ایک ایک کر کے شہید ہورہے تھے اور زخمی ہوکر گررہے تھے۔ ان میں
سے ایک نوجوان جو زخمی ہوکر گر پڑے تھے، خون بے تحاشا بہہ رہا تھا، یقین تھا کہ اب
میری جان نکلنے والی ہے، تو لیٹے لیٹے اور کھیکتے کھسکتے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے
قدموں میں آکر گر پڑے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! اللہ کے سامنے آپ گوائی
د تیجئے گا کہ ہم نے عہد پورا کیا ہے۔لیکن اس وقت لشکر کھار نے رسول اللہ سلی اللہ

عليه وسلم كواور نرغے ميں لے ليا تھا، جو صحابہ كرام آپ عليہ كا دفاع كررے تھے۔ وہ ایک ایک کرکے شہید ہورہے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آ گے برھے اور کفار کا مقابلہ تلوار سے کیا، بالآخر لڑتے لڑتے ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، اب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حفاظت كے لئے سوائے ہاتھوں كے ان كے ياس بچھ بھى نہیں تھا، چنانچہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے ہاتھ رکھ دیئے، اس میں زخمی ہوئے اور ہاتھ شل ہوگیا، پھر بوری عمر اسی حالت میں رہے۔ اس عرصے میں صحابہ کرام م کو جب یہ پہتہ چلا کہ ہمارے سید الاولین والآخرین، ہمارے امام ومقتدا اور ہمارے ماوی وملجا یہاں تشریف فرما ہیں، تو صحابہ کرام ایٹ ہے یاس جمع ہو گئے۔ اس حالت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور اس سے سرز مین احدیر خون بہا، لیکن ویکھنے کی بات رہے کہ ان صحابہ کرام ؓ نے محبت کا کیساحق ادا کیا الحمدللد! صحابه كرام ميں سے ايك ايك رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ايما عاشق تھا كه اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز اتنی محبوب نہیں تھی۔ انسان کوسب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہوتی ہے، جان سے زیادہ کوئی بیارانہیں ہوتالیکن صحابہ کرام نے عملی نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیارہ محبت فرمائی۔

# آج کے دور میں محبت رسول علیستی کی جنگاریاں

آج آگرچہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مسلم مائیں اب بھی ایسے بیٹے جن رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ کشمیر میں مجاہدین اسلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کررہے ہیں۔کشمیر میں یہ نہتے مجاہدین، جن میں نوجوان اور چھوٹے چھوٹے لڑے بھی شامل ہیں، ہندوستان کی چھ ۲ لا کھ فوج سے میں نوجوان اور چھوٹے چھوٹے لڑے بھی شامل ہیں، ہندوستان کی چھ ۲ لا کھ فوج سے

برسر پیکار ہیں۔ یہ لاائی کس وجہ سے ہے؟ کیا روپے پیسے کی وجہ سے ہے؟ مال غنیمت کے ملنے کا وہاں تو سال ہی نہیں، وہاں تو جان ہی جارہی ہے، وہاں تو ہندوستانی فوج اسنے برا ہے پیانے پرقتل عام کررہی ہے کہ میں ایک دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے ہوکر آئے تھے۔ انہوں فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کے سارے قبرستان لاکوں نوجوانوں سے بھر بچکے ہیں۔ اب قبرستانوں میں مزید دفنانے کی جگہ نہیں رہی۔ ایک طرف یہ نہتے نو جوان ہیں اور دوسری طرف ہرطرح کے اسلحہ سے لیس فوج ہے۔ لیکن طرف یہ نیووں اتنی بڑی طاقت سے کس لئے کھرا رہے ہیں؟ ما کیں اپنے لخت جگر بیسارے نوجوان اتنی بڑی طاقت سے کس لئے کھرا رہے ہیں؟ ما کیں اپنے لخت جگر بیشوں کو شہادت کے لئے میدان جہاد میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ کہ بیٹے! لاو و، اگر چہ بیشوں کو شہادت کے لئے میدان جہاد میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ کہ بیٹے! لاو و، اگر چہ تہماری جان جلی جائے لیکن وین پر حرف نہ آنے وینا۔ الجمد للد! اس کی وجہ صرف تہماری جان جلی جاوروہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔

# جہاد کے ثمرات

بہرحال، ایمان تو اس محبت کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ اگر مائیں اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے جہاد میں نہ بھیجا کر تیں تو آج ہم پاکستان میں مسلمان نہ ہوتے۔ بیسارا ملک کفرستان ہوتا۔ یہاں اذانوں کی آ دازیں سنائی نہ دینیں۔ اللہ کو جانئے بہچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بھی کوئی نہ جانئے بہچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بھی کوئی نہ

مومن ماؤں کے جگر گوشے

بدان ماؤن كا اپنے رسول علیہ سے عشق تھا كدانہوں نے اپنے بیٹوں اور

جگر کے مکڑوں کو جن کی خاطر بھین میں اپنی نیند کو چھوڑا تھا، اپنے سارے آرام وراحتوں کو قربان کیا تھا۔ جب اسلام کو ان بیٹوں کو قربان کیا تھا۔ جب اسلام کو ان بیٹوں کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو ان ماؤں نے اپنے گئت جگر بیٹوں کو آگ بیٹوں کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو ان ماؤں نے اپنے گئت جگر بیٹوں کو آگ کردیا۔ ان ہی مؤمن ماؤں کے بطن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم ، طارق بن زیاد اور سلطان ٹیپو جیسے سپوت بیدا ہوئے اور انہی ماؤں نے محمود غرنوی ، قتیبہ بن مسلم اور سلطان صلاح الدین الوبی جیسے فاتحین بیدا کئے۔ انہوں نے ان بچوں کو اس لئے پالا تھا کہ جب دین کو ان کی جانوں کی ضرورت ہوگ۔ تو یہ جیٹے فاتھیں سب سے آگے ہوں گے۔

### ناموس رسالت کے لئے جانثاری کا تاریخی واقعہ

الحمد للد! جو بھی مومن ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ کی محبت ہرچیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد، یوی اور شوہر ہے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اگریزی دور حکومت میں ایک ہندو خبیث نیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خیاں کیں اور ایک کتاب کھی جس کا نام تھا '' رگیلا رسول۔' العیاذ باللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمتیں لگائیں اور آپ کے بارے میں بڑی شرمناک با تیں کیں۔ اس واقعہ سے مسلمانوں میں بجا طور پر اضطراب بھیل گیا، جلیے ، جلوس اور مظاہرے ہونے گئے کہ اس کو پکڑ کر سزا دی جائے مسلمانوں نے عدالت میں اس خبیث کے خلاف جس نے شان رسالت میں اس خبیث کے خلاف جس نے شان رسالت ہیں اس خبیث حاصل کیااور نہ کوئی اللہ والوں میں اس کا شارتھا، بلکہ ایک آ زاد منش تو جوان تھا۔ اسکو حاصل کیااور نہ کوئی اللہ والوں میں اس کا شارتھا، بلکہ ایک آ زاد منش تو جوان تھا۔ اسکو حاصل کیااور نہ کوئی اللہ والوں میں اس کا شارتھا، بلکہ ایک آ زاد منش تو جوان تھا۔ اسکو حاصل کیااور نہ کوئی اللہ والوں میں اس کا شارتھا، بلکہ ایک آ زاد منش تو جوان تھا۔ اسکو حاصل کیا کہ بدنام زمانہ راجیال نے شان رسالت میں ایس گاستاخی کی تو اس کی جب پچة چلا کہ بدنام زمانہ راجیال نے شان رسالت میں ایس گاستاخی کی تو اس کی جب پچة چلا کہ بدنام زمانہ راجیال نے شان رسالت میں ایس گاستاخی کی تو اس کی

غیرت ایمانی کو جوش آیا اور گتاخ رسول راجپال کوسر بازارجہنم واصل کر کے خود تخته دار پر چڑھ کر حیات جاودانی حاصل کر گیا۔ اس علم الدین نے شہادت کا درجہ پایا جس کی زندگی آزادی میں گذری تھی اور غفلتوں میں گذری تھی اکین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت کے طفیل نوازا گیا، الله تعالیٰ نے اس کو ایسی عظیم شہادت عطاء فرمائی کہ آج بڑے اولیاء الله بھی اس کی شہادت پر رشک کرتے ہیں۔ بینوازش ، بیہ اکرام اور بیاونچا مقام ،علم الدین کوس چیز سے ملا؟ صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے ملا۔

### رسول علیسلے سے عشق ومحبت کے بچھ تقاضے

اس عشق ومجت کا تقاضا ہے ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول علیہ اللہ ناراض ہو، اس کے پاس نہ جا کیں خواہ وہ چیز جمیں کتنی ہی مجبوب ہو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان اور ہماری محبت کا تقاضا ہے، ورنہ ہم اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں کہ ہمیں اللہ کا رسول علیہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ للہذا جس حرام پیسے سے اللہ نے منع کردیا مثلاً فر مادیا کہ سود نہ کھاؤ، رشوت نہ تو، تجارت میں دھوکہ بازی کر کے ناپ تول میں خیانت کر کے اور ملاوٹ کر کے حرام پیسے مت کماؤ، ڈیوٹی پوری دیئے بغیر تنخواہ میں خیانت کر کے اور ملاوٹ کر کے حرام پیسے مت کماؤ، ڈیوٹی پوری دیئے بغیر تنخواہ مزدوری کے پیسے اس وقت تک طال نہیں ہوتے جب تک اتن دیر کام نہیں کیا جتنی دیر کی ڈیوٹی طے ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ بھی پیسے کمانے کے جوطریقے حرام ہیں ان دیر کی ڈیوٹی طے ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ بھی پیسے کمانے کے جوطریقے حرام ہیں ان میں سب سے بچنا محبت رسول کا تقاضا ہے۔ یاد رکھے! پیسے کی چاہے دل میں کتنی ہی طلب ہو، لیکن اگر حرام مال آئے گا تو اللہ کا غضب متوجہ ہوگا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ علیہ وسکا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ کا خضب متوجہ ہوگا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ علیہ وسکا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ کا خضب متوجہ ہوگا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ کا خضب متوجہ ہوگا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ علیہ وسکا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ علیہ وسکا۔ اس کا رسول علیہ خوالے اللہ کا خوالے اللہ علیہ وسکام کی محبت ہے تو الیہ کا اللہ علیہ وسکام کی محبت ہے تو اللہ کا اللہ علیہ وسکام کی محبت ہے تو

ہمیں اپنے آپ کو اپنی اولا د اور بیو بوں کو ہرا یسے کام سے روکنا پڑے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا موجب ہو۔

# خواتین ہمت سے کام لیں

خواتین اپنے شو ہروں کو حرام آمدنی سے روکیں اور انہیں یہ یقین دلائیں کہ اگرتم حرام آمدنی نہیں لائے اور صرف حلال آمدنی لائے اور اس حلال آمدنی سے ہمیں صرف روٹی چٹنی سے گذارا کرنا پڑے تو ہم انشاء اللہ روٹی چٹنی سے گذارا کریں گے، لیکن حرام مال ہمیں گوارا نہیں۔ اگر ہمیں اپنے کپڑوں میں پیوند لگانے پڑیں، تو ہم پیوند لگا کپڑے پہنیں گی لیکن اپنے رسول کو ناراض کرکے اپنے خدا کی نافر مانی نہیں کریں گی، اگر ہمیں فاقہ کرنا پڑے تو ہم فاقے کے لئے تیار ہیں لیکن حرام کالقمہ کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ یہ جہنم کا لقمہ اور جہنم کی آگ ہے ہم اپنے بیٹ میں اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ یہ جہنم کا لقمہ اور جہنم کی آگ ہم نے نہیں گیا۔

# احسان فراموشی کمینوں کا کام ہے

اس ایمان، اس محبت اور اس عشق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمل پیروی کریں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم بیں۔ اس کا تنات میں اللہ کے بعد اگر ہمارا سب سے بڑا کوئی محسن ہے تو وہ محسن اعظم آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر ہمارے دلول میں اتن محبت پیدا نہیں ہوتی تو یہ ہماری شرافت کے خلاف ہے محسن کے احسان کوفراموش کرنا کمینے لوگوں کا کام ہوا کرتا ہماری شریف لوگوں کا کام نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اورا س کے ہے۔ شریف لوگوں کا کام نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اورا س کے

رسول علیہ کی سیجی کی اور گہری محبت الیم عطاء فرمائے کہ ہمارے اعمال واخلاق اس محبت کے سانیچے میں ڈھل جائیں اور ان تمام باتوں سے ہم رک جائیں جن سے اللہ یا اس کا رسول علیہ ناراض ہوتا ہے۔

#### محبت كا صله: آخرت ميں رفافت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم کے پاس آیا اور کہا کہ یارسول اللہ! متی الساعدہ؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كے جواب ميں بينبيں بتلايا كه قيامت كب آئے گی۔ کیونکہ بیراللہ رب العالمین کا ایک راز بے اور اس راز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور مسى فرشتے ير بھى ظاہر نہيں فرمايا، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب دينے كے بجائے اس سے اور ایک سوال کردیا، آپ نے پوچھا کہ: مااعدوت لھا؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ مطلب سے کہتم قیامت کے بارے میں جو یو چھ رہے ہو، بہتو بتلاؤ کہ اس قیامت کے لئے بچھ تیاری بھی کررکھی ہے؟ بعنی تم نے کیا ایسے اعمال كرر كھے ہيں كہ قيامت كے دن كام آنے والے ہوں؟ (توبيہ بدو حضرات اور عرب کے دیباتی حضرات بڑے سادہ مزاج ہوتے تھے) انہوں نے بھی بڑی صفائی کی بات کمی اور فرمایا کہ میں نے قیامت کے لئے نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں۔مطلب بیرتھا کہ جو فرض نمازیں ہیں اور واجب وسنت موكدہ ہیں اور جوسب مسلمان بردھتے ہیں وہ تو بردھتا ہی ہوں ،ليكن ميں نے ندزيادہ نفل نمازیں بڑھیں اور نہ زیادہ تفلی روز ہے رکھے، الا انی احب اللہ ورسولہ مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں ( اگر چہ میرے یاس نفلی نمازیں

اور نفلی روزے زیادہ نہیں ہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا" السمر، مع من احب " یعنی آ دمی آ خرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے اگراس کی محبت اللہ والول سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی تو آ خرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والول کے ساتھ ہوگا، ذرا تصور کیجئے کہ کتنی بردی بیش رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ والول کے ساتھ ہوگا، ذرا تصور کیجئے کہ کتنی بردی بیشارت ہے۔

#### زيارت مدينه كاشوق

ایک مومن عمر بھرکتنی تمنائیں کرتا ہے کہ مدینہ کی زیارت کرلے، مدینہ کی زیارت کے لئے لوگ کتنے ترکیتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کتنے شاعر ہیں جنہوں نے مدینه منورہ کی زیارت کا بے تابانہ شوق ظاہر کیا اور اس موضوع برنعتیں اور نظمیں کہیں، کیونکہ مدینہ میں مسجد نبوی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم یاد گار ہے۔جس میں آپ یا نیجوں وقت نماز پڑھاتے تھے اور پھرمسجد نبوی میں روضنہ اقدی ہے حاجی صاحبان کو جالی میارک کی زیارت تو ہوتی ہے۔ قبر شریف کی زیارت ان کے لئے ممکن نہیں ہوتی کیونکہ وہ اندر بردول میں ہے۔لیکن کتنے بے شار عاشق اس دنیا میں ہیں جو روضہ اقدس کی صرف جالیوں کا دیدار کرنے کے لئے ترستے ہیں۔ بہت سے لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ حج کا زمانہ نہیں ہوتا پھر بھی مدینہ طبیبہ جاتے ہیں۔ محض اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس بر حاضری کی دولت نصیب ہوجائے۔ اس لئے کہ بیہ وہ دولت ہے جو کسی اور جگہ مل نہیں سکتی۔ اگر مسلمان کو دنیا میں بول کہا جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیری بیشی کرا دیتے ہیں ، بتا! تو کیا دینے کے لئے تیار ہے؟ ایک مسلمان اینا سب کھھ

قربان کردیے کے لئے تیار ہوجائے گا۔

### حضرات صحابة كابلندمقام

اس واسطے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہ نعمت کبریٰ ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیدار کرلیا وہ صحابی کہلایا، اور صحابی اس امت کے تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہے۔ صحابی کی برابری کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا عالم، محدث، فقیہ، امام اور مجتہد نہیں کرسکتا، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام ان سب سے اونچا ہے۔ کس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: یہ بتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں کا مقام اونچا ہے؟

### حضرت معاوريكي مظلوميت

یہ سوال اس لئے ذہن میں پیدا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے مظلوم صحابی ہیں۔ جن پر بہت سے بدبخوں نے طرح طرح کے اعتراضات بھی کئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی جنگ بھی ہوئی، جو جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری طرف حضرات صحابہ کرام کے بعد اس وقت تک جوعظیم شخصیتیں سامنے آئی تھیں۔ ان میں سب سے عظیم ترین شخصیت جومند خلافت پرجلوہ گرہوئی تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آئھوں کا تارا تھے۔ علاء، صلحاء صوفیاء، اوراولیاء اللہ سب ان کے معتقد تھے جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بعض صوفیاء، اوراولیاء اللہ سب ان کے معتقد تھے جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بعض لوگوں کی طرف سے پچھاعتراضات بھی تھے۔ اس وجہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ان میں

ے کس کا مقام زیادہ بلند اور اونچا ہے، تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں جو غبار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفار سے جہاد کرتے ہوئے پڑا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس غبار کے برابر بھی نہیں۔

### مقام صحابیت اتنا بلند کیوں؟

صحابی کا مقام اتنا اونچا کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ دیدار ایسا اسیر تھا کہ جوشخص ایمان کے ساتھ دیدار کرلیتا تھا اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ اس کے ایمان کی وہ عظمت ہوتی تھی کہ ہمارے کروڑوں آ دمیوں کا ایمان ان میں سے ایک آ دمی کے ایمان کی برابری نہیں کرسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس پر پڑگئی، مٹی کوسونا بنادیا، ونیا میں جن لوگوں نے دیدار کرلیا پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے برابرکوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو کھے ہیئے ،لیکن بہ کتنی بڑی بشارت مل گئی کہ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو کھے ہیئے ،لیکن بہ کتنی بڑی بشارت مل گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے آ خرت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ آخرت میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا بلکہ آ پ کی معیت بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا بلکہ آ پ کی معیت بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم فرمادے اور اس محبت میں برکت وقوت عطا فرمادے۔ آ مین۔

وآخردعوانا ان الحمدلله ربّ العالمين

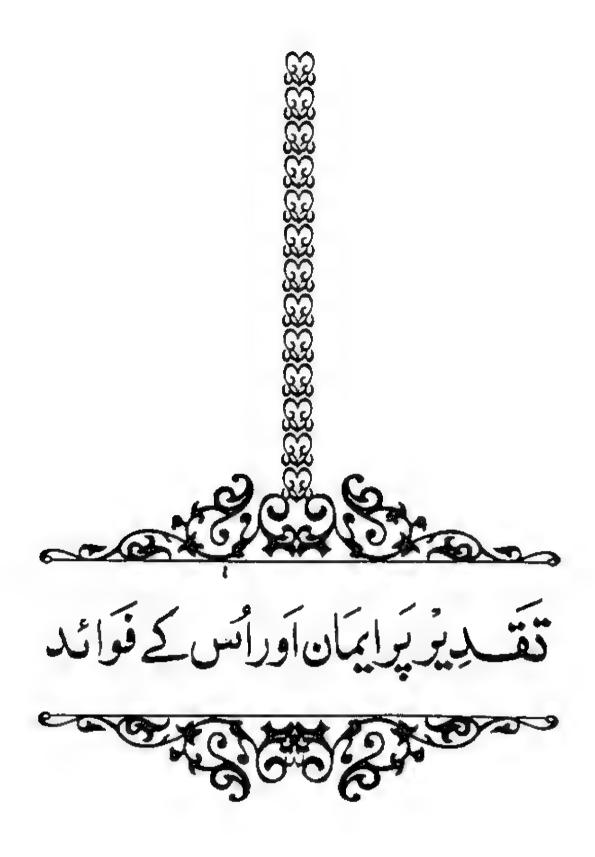

•

•

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ میں ﴾

موضوع: تقدير برايمان اوراس كفوائد عفرت مولانامفتي محمد رفيع عثاني صاحب مدظله مقام: مدرسة البنات جامعه دارالعلوم كراجي ضبط وترتيب: محمد ناظم اشرف (فاضل جامعه دارالعلوم كراجي) باجتمام: محمد ناظم اشرف (فاضل جامعه دارالعلوم كراجي) باجتمام: محمد ناظم اشرف

#### بسر الله الرحس الرحيم



بعداز خطيه مسنونه!

## الله كاعلم ازلى ہى تقدير ہے

گذشتہ بدھ کو ہم نے تقدیر اور اللہ کے اوپر بھروسے کا بیان شروع کیا تھا اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ کا گنات میں اب تک جو واقعہ ہو چکا، یا اب ہورہا ہے ، یا آ کندہ ہوگا خواہ وہ چھوٹا ہو یا برا، اچھا ہو یا برا، ظاہر ہو یا پوشیدہ ، سب اللہ تعالی کے علم کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے وجوو میں لانے سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پچھ نہیں ہوسکتا، کوئی پتہ اور کوئی ذرہ بھی بل فوجود میں آتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پچون کی پیدائش اور جانداروں کی موت حتی کہ نہیں سکتا، چنا نچ تندرسی اور بیاری ، بچوں کی پیدائش اور جانداروں کی موت حتی کہ نبیں سکتا، چنا نچ تندرسی ازلی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے نبکی اور بدی بھی اللہ کے علم ازلی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ اس علم ازلی کا نام تقدیر ہے، یعنی کا گنات میں جو پچھ بھی ہوتا ہے۔ اس قدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جمیں جو بھی اچھائی یا برائی ، نفع یا ہے، اس تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جمیس جو بھی اچھائی یا برائی ، نفع یا

نقصان پہنچتا ہے اللہ کوان تمام چیزوں کا ازل سے علم ہے اور اسی کے مطابق وہ کام ہوا ہے ،کسی کی مجال اور قدرت نہیں کہ وہ اس علم ازلی (تقدیر) کے خلاف کسی کو نقع یا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ چنا نچہ زہر کسی کو تقدیر کے خلاف نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوا کسی بیار کو تقدیر کے خلاف نقصان نہیں سکتا، دوا کسی بیار کسی چیز کو کاف نہیں سکتا، چیری کسی چیز کو کاف نہیں سکتی جب کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے نہ کردیا ہو۔ اگر چہ چیری کے بارے میں اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب وہ کسی نرم چیز پر چلائی جاتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ نہ کٹے تو پھر آپ لاکھ زور لگالیں وہ نہیں کٹ سکتی ، چنا نچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرئے کررہے ہیں تو نبی کا خواب چونکہ وی ہوتا ہے لہذا اس کا مطلب یہ تھا کہتم اپنے بیٹے کے گلے پر چیری خواب چونکہ وی ہوتا ہے لہذا اس کا مطلب یہ تھا کہتم اپنے بیٹے کے گلے پر چیری چوا کے۔

### غيرنبي كاخواب حجت نهيس موتا

یاد رکھیں! غیر نبی کا خواب وتی کے درجے میں نہیں ہوتا اور نہ ہی یقینی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خواب کے بارے میں طرح طرح کے اعتقادات کیکر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے! ہرخواب سچا نہیں ہوتا، بھی سچا ہوتا ہے اور بھی جھوٹا، پھر یہ کہ بھی اس خواب کا ظاہری مطلب ہوتا ہے اور بھی ظاہری مطلب نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ مخض خواب کی بناء پر شریعت کا کوئی تھم ثابت نہیں ہوسکتا۔ اگر کوئی شخص بالفرض خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذریح کردو تو بیٹے کو ذریح کردو تو بیٹے کو ذریح کرنا جائر نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ ہمارا خواب ہے، اور ہمارے خواب سے شریعت کے کس مسئلے کے حلال یا حرام ہونے کا ثبوت حاصل نہیں ہوگا۔

#### ایک واقعه

کردیا، پولیس نے اسے پکڑکر تفتیش کی تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کردیا، پولیس نے اسے پکڑکر تفتیش کی تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذریح کررہا ہوں۔ گویا وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنے بیٹے کو ذریح کردیا پھر بعد میں ان پر مقدمہ چلا، اور یہ کام دیا ہے، اور بیٹے کو ذریح کردیا پھر بعد میں ان پر مقدمہ چلا، اور یہ کام صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے ہوا کیونکہ نبی کے علاوہ شریعت کے احکام میں کسی اور کا خواب معتبر نہیں۔

### محم صرف الله بي كا چلتا ہے

صرف بی کا خواب جمت ہوتا ہے چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلارہے ہیں، جس کا مطلب ان کو اس کام کا حکم ملنا تھا، قرآن میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جتنا منظر دیکھا تھا اسے اپنی جانب سے پوری قوت سے چھری چلا کر پورا کردیا، خواب میں گلا کٹنا نہیں دکھایا گیا تھا، حرف چھری چلانا دکھایا گیاتھا، چنا نچہ گلاکٹنا تو دور کی بات خراش تک نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسان سے ایک دنبہ اتارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہتم اسپنے امتحان میں کامیاب ہوگئے اب تم اس دنبے کو ذری کردو۔معلوم ہوا کہ چھری کے اندر بھی ذرہ برابر کا شنے کی طاقت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اس طرح آگ میں جلانے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آسکی۔غرض اس طرح آگ میں جلانے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آسکی۔غرض

جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق اور اسی کے علم سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ ہوتا ہے اللہ کے بغیر کچھ ہوتا ہے اللہ کے بغیر کچھ ہوتا ہے اللہ ہی ہوسکتا۔ چنا نچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا خود بیان کیا کہ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا اتنا بڑا جہنم تیار کیا تھا کہ اگر سینکڑوں آ دمی بھی اس میں ڈالے جاتے تووہ جل کر راکھ ہوجاتے الیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کودے ، تواللہ تعالیٰ کا تھم آگیا:

﴿ يُنَارُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ 
"ات آك! تو ابرائيم كيلي مُحندك اور باعث سلامتي موجا"
(سورة انبياء، آيت نبر٢٩)

# دواء میں اللہ کے حکم کے بغیر شفاء ہیں

آئے دن ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک الی دوا کہ جس سے عموماً لوگوں کو شفا ہوجاتی ہے لیکن کسی مریض کو جب اسی مرض میں وہ دوا دی گئی تو وہ ی اس کیلئے مہلک بن گئی۔ ہمارے بوے بھائی جناب محمد زکی کیفی مرحوم جن کی ایک مشہور کتاب '' کیفیات'' ان کے اشعار پر مشتمل ہے ، اور جس کوطلباء بہت شوق سے پر صفح ہیں ، ان کی اہلیہ صاحبہ کی آئے کا آپریشن لا ہور کے ایک مشہور اور پرانے تجربہ

کار ڈاکٹر نے کیا جو ہمارے بھائی جان کے دوست سے، اور آپریش بھی ٹھیک ہوگیا،
لیکن آپریش کرتے وقت ایک ایبا انجلش بھی لگایا جو عام طور پر مریضوں کو لگایا جاتا
ہے، اسی انجلشن سے ان کی موت واقع ہوگی۔ انساللہ وانا الیہ راجعون۔ معلوم ہوا کہ
دوااور ڈاکٹر میں شفانہیں وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی ڈاکٹر صاحب
کہتے ہیں کہ ہم تو روز مرہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ دواحلق میں اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ
سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ شفا کا ذریعہ بن جاؤں یا بیاری کا؟ پھر جو تھم ہوتا
ہے وہ ویبا اثر کرتی ہے۔

ای طرح کوئی انسان دوسرے کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم نہ ہوجائے۔ یہ تمام کام اللہ کے قبضرہ قدرت میں ۔ بھی ہیں اور ازل سے اس کے علم میں بھی محفوظ ہیں اس بات کودل سے ماننے کا نام ہے '' نقد بر پر اعتقاد رکھنا''۔ اچھی یا بری نقد بر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور توکل کہتے ہیں'' اللہ پر بھروسہ رکھنے کو'' یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا کارساز اللہ بی ہاں کے علاوہ کوئی نہیں۔

# تفذیریرایمان ول کی مضبوطی کا سبب ہے

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس اعتقاد اور عمل میں بہت سارے فوائد ہیں، منجملہ ان کے ایک فائدہ یہ ہے کہ کیسی ہی سخت مصیبت اور پریشانی ہو، اس اعتقاد کی بدولت انسان کا دل مضبوط رہتا ہے اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کو بہی منظور تھا، اس کے خلاف ہو ہیں سکتا تھا، اور جب وہ چاہے گاتو اس حالت کو تبدیل بھی فرمادے گا۔ اور ابھی گذشتہ بدھ کو میں عرض کررہا تھا کہ تو اس حالت کو تبدیل بھی فرمادے گا۔ اور ابھی گذشتہ بدھ کو میں عرض کررہا تھا کہ

جس کوتقذیر پر ایمان نہیں ہوتا وہ پچھتا ، رہتا ہے۔ مثلاً خدانخواستہ کسی کا ایکسڈنٹ ہوجائے تو وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اس راستے سے جاؤں یا دوسرے سے ، کاش! میں اس دوسرے راستے سے چلا جاتا تو خی جاتا، حالانکہ تقدیر میں اس کا اسی راستے سے جانا اور اسی گاڑی سے مکرانا اور اسی زخم کا گنا لکھا جاچکا تھا تو پھر اس سے کیسے خی سکتا تھا؟ لہذا پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ماضی پر پچھتانا جمافت ہے جس میں اپنی توانائی کو بھی ضائع کرنا ہے اور اپنے دل کو مشوش اور پریشان سمجھی کرنا ہے ، لیکن ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ تقدیر میں ایساہی لکھا جاچکا تھا لہذا یہ سوچ کر صبر کرتا ہے۔

#### تفتر بر ایمان ما بوسی کا علاج ہے

غرضیکہ تقدیر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور پریٹانی کم ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوں نہیں ہوتا اور بیاری کی صورت میں وہ علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن یہ سوچ کرکرتا ہے کہ یہ توایک تدبیر ہے اور ہوگا وہی جومنظور خدا ہے، اس کے قبضہ وقدرت میں یہ بات ہر وقت ہے کہ وہ مجھے شفا دیدے۔ اور انسان کو ایک امید لگی رہتی ہے جس سے دل کو تقویت ملتی ہے اور ڈھارس بندھی رہتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کی بدولت اپنے مقاصد کے حصول بندھی رہتی ہے۔ اور کوشش نہیں کرے گا جس کو شریعت نے منع کیا ہو، لہذا وہ جادوگر وغیرہ کے یاس بھی نہیں جائے گا۔

## مومن کی نظر اللہ بر ہوتی ہے

ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ میں زیرتعلیم

تھے، بہت مخنتی تھے اور ہر وقت مطالعہ اور پڑھنے وغیرہ میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آ کر کھڑے ہوگئے۔ یہ اینے مطالعہ میں مصروف نتھے اس لئے نظر اٹھا کرنہیں دیکھا ، تو حضرت خضرعلیہ السلام نے انہیں سلام کیا؟ انہوں نے گردن کو کچھ اٹھا کر سلام کاجواب دیا اور پھر مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی در کھڑے رہنے کے بعد حضرت خضرعلیہ السلام نے ان ہے کہا کہتم نے شاید مجھے پہچانانہیں ، میرا نام خضر ہے، انہوں نے بیس کر دیکھے بغیر کہا اچھا آپ خضر ہیں اور پھر مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ تو حضرت خضرعلیہ السلام نے ان سے کہاتم عجیب آ دمی ہولوگ اور بڑے بڑے رئیس میری تلاش میں رہتے ہیں اور میں تمہارے یاس کھڑے ہوکر تمہیں سلام کررہا ہوں اور تم میری طرف متوجه ہی نہیں ہورہے! انہوں نے کہا مجھے آپ کی طرف توجہ کرنے اور دیکھنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ لوگ تو اس کی برسی تمنائیں رکھتے ہیں اور میرے سامنے طرح طرح کی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ اُن بزرگ نے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ چیز دے سکتے ہیں جومیری نقدر میں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں! پھر یو چھا کہ کیا آپ ایس چیز کو روک سکتے ہیں جو میری تقدیر میں میرے لے لکھی جا چکی ہے؟ حضرت خضرعلیہ السلام نے کہانہیں! تو انہوں نے کہا پھر میں آ ب سے کیوں مانگوں؟ الی ذات سے کیوں نہ مانگوں جس کے قبضہ قدرت میں سب چھ ہے۔

غرضیکہ ایک مومن اللہ کے سواکسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور نہ ہی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔

### جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی ملے گا

آج لوگ بیہ بات کثرت سے پوچھتے ہیں کہ دوسری جگہوں میں ہمیں اول تو

ملازمت ملتی ہی نہیں اور اگر ملتی ہے تو تنخواہ گزر اوقات کیلئے ناکافی ہوتی ہے، لیکن بین ہمیں ہمیں ملازمت بھی مل سکتی ہے اور تنخواہ ودیگر سہولتیں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ یاد رکھیئے! بینک میں ایسی ملازمت حرام ہے جس میں سود کا لین دین، یا حساب کتاب، یا سود سے متعلق کوئی کام کرنا پڑتا ہو۔ کیونکہ احادیث میں سود کے لینے والے پر سود کے دینے والے پر سود کے دینے والے پر اور سود کے معاملے کو لکھنے والے پر اور سود کے معاملے کی روایت ہے کہ

(رواهملم)

لہذا اگر کسی کو تقدیر پر ایمان ہے ، تو وہ بھی ناجائز ملازمت یا بینک میں ایسی ملازمت نبیس کرے گا، کیونکہ اس کو اس کاضمیر سے جواب دے گا کہ تیرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہواہے ، وہ تو تجھے ملنا ہی ہے پھر تو حرام کام اور ملازمت کیوں کرتا ہے۔

# حصول مقصد كيلئ تذبير

تقدیر پر ایمان رکھنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے کوشش اور تدبیریں کرتا رہتاہے اور ایبا کرنا بھی جا ہے۔ کیونکہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہبیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ تقدیر بیس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان اس کیلئے محنت وکوشش بھی کرے گا اور اگر اس

نے محنت نہ کی تو یجے نہیں ملے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوشش کے بغیر مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور کبھی کوشش کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوتا، لیکن قدرت کا عام قانون یہی ہے کہ انسان جیسا سبب اختیار کرتا ہے ویسے ہی اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ آگ جلا کر اس پر توا رکھ کرروٹی پکانا چاہیں تو روٹی پک جائے گی، اگر آپ آگ جلائے بغیر نہ چاہیں کہ اس سے روٹی خود بخو د پک جائے تو آگر چہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں لیکن وہ عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔

غرضیکہ تقدیر پرایمان کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کوشش تو کرے گالیکن یہ سوچ کرکہ اس میں اثر پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، پھر وہ دعا کرنے پر مجبور ہوگا کہ اے اللہ! یہاں تک تومیری کوشش ہے آگے آپ کا کام ہے، آپ اس میں اثر پیدافر او یجئے۔

#### تدبیرسب کے درجہ میں ہے

کے کہ بارش نہیں ہورہی آپ دعا کریں! انہوں نے کہا بہت اچھا اور یہ کہہ کر اپنے کے کہ بارش نہیں ہورہی آپ دعا کریں! انہوں نے کہا بہت اچھا اور یہ کہہ کر اپنے گھرے ایک برتن لاکر چھت کے ایک پرنالے کے ینچ رکھ دیا، لوگوں نے بھی ان بزرگ کی ہدایت پر اپنے اپنے برتن اپنے پرنالوں کے ینچ رکھدیئے، دور دور تک بادلوں کا کوئی نام ونشان نہ تھا، پھر ان لوگوں نے مل کر دعا کی کہ اے اللہ! یہاں تک بو ہم کرسکتے ہیں آگے آپ اپنا کام کرد ہجئے، چنانچہ اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ تو انسان کے سامنے یہ بات رہے گی کہ یہ جو کچھ میں کردہا ہوں، سبب کے درج میں تو ہے لیکن اس میں تا شیراللہ کے پیدا کرنے سے ہوگی، اس لئے لامحالہ وہ درج میں تو ہے لیکن اس میں تا شیراللہ کے پیدا کرنے سے ہوگی، اس لئے لامحالہ وہ

کوشش اور دعا کرنے پر مجبور ہوگا۔

### دعا کی تو فیق بردی چیز ہے

ایک اور بات کا آپ تجربے سے مشاہرہ کریں گے کہ جب کوئی شخص کی ایسے کام کیلئے جائز طریقے سے کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے تو بیس نے کی ایسے مشخص کو اپنے مقصد بیس ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ کشرت سے ایبا ہوتا ہے کہ اس موقع پر دل بی گواہی دیتا ہے کہ بیکام ہوکر رہے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو بیکام کرنا منظور نہ ہوتا تو اسے دعا کی توفق ہی نہ ملتی، چنا نچہ جب اللہ تعالیٰ کوکسی انسان کی کامیا بی مقصود نہیں ہوتی تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا۔ خلاصہ بیکہ انسان تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اپنی ساری جدوجہد کے باوجود اللہ کی طرف لولگائے رکھتا ہے اور ای سے دعا کیں مانگٹا رہتا ہے، اور جب انسان دعا کرتا رہتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے خواہ وہ دنیاوی مقصد کے لئے ہو یا آخرت کی کامیا بی کے لئے، یہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مجبوب بنتا چلاتا ہے اور دین ودنیا کی کامیا بیول کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے۔

## تكبر سے بچاؤ ہوگا

تقدیر پر ایمان رکھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس مقصد کا دھیان رکھے گا تو چاہے وہ برے وہ برے سے برا کارنامہ سرانجام دے لے، وہ بھی تکبر، ناز اور فخر میں مبتلانہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ بیکامیا بی میرے کرنے سے نہیں ہوئی بلکہ

بد كامياني عطاكرنے والے كى جانب سے آئى ہے۔

ان تمام باتوں کا خلاصہ بیہ نکلا کہ جوشخص تقدیر پر ایمان رکھے گا اسے جب کوئی خوشی اور راحت ملے گی تو وہ اللہ کاشکرادا کرے گا اور اگر خدانخو استہ تکلیف اور نم پہنچا تو صبر کرے گا۔ اور شکر وصبر انسان کیلئے رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔

صبر اور شکر کے عنوان سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ملا نفر الدین کی بیوی برصورت تھی اور ملاجی خود برئے خوبصورت تھے، ایک مرتبہ ملاجی برئے موڈ میں تھے، کہنے گئے بیگم! تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں، بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس لئے کہ جب تم مجھے دیکھتی ہوتو اللہ کا شکرادا کرتی ہو(کہ خوبصورت شوہر ملا) اور جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں، اور صابروشا کر دونوں جنت میں جا کیں گے، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بید دونوں صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔

### ایک غلط جمی کا ازاله

تقدیرکا ایک اور بردا فائدہ بھی سجھتے چلئے۔ بعض کم ہمت لوگ یہ سجھتے ہیں جب ہرکام تقدیر میں لکھا ہے تو پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ایک نوجوان صاحب زادے تھے، تندرست بعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے گھرانے سے متعلق تھے ،لیکن کام کوئی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تعلیم حاصل کی تھی ، بس دن بھر عیش وآ رام کرتے ، لوگوں نے بہت نرمی سے سمجھایا کہ بیٹا! لوگوں نے بہت نرمی سے سمجھایا کہ بیٹا! تم تعلیم حاصل کراو! اس نے کہا تعلیم سے کیا فائدہ ہوگا ؟ کہا کہ شہبیں لکھنا پڑھنا آجائے گااور تم کوئی اچھی سی ملازمت کرسکو ہے، ایس نے پوچھا ملازمت سے کیا ہوگا؟

انہوں نے کہا اچھی تخواہ ملے گی، آ مدنی ہوگی ، اس نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟
انہوں نے کہا کہ اسے تم جمع کرکے کوئی اچھا سا مکان بنا سکتے ہواور شادی کر سکتے ہو،
اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بچے ہوں گے تو ان پرخرچ کرنے کیلئے
تہمارے پاس پیسے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا عیش کرو
گے، تو اس نے کہا تو اب میں کیا کررہا ہوں، اب بھی تو عیش ہی کررہا ہوں، جب سے
سب پاپڑ بیلنے کے بعد عیش ہی کرنا ہے تو اس محنت اور مشقت کو برداشت کرنے کی کیا
ضرورت ہے؟

#### تقذیرے ہمت براهتی ہے

اگر کوئی شخص تقدیر پر شیخ ایمان رکھتا ہے تو تقدیر پر ایمان رکھنا اس کوکوشش اور جدوجہد پر آ مادہ کرتا ہے، اس لئے کہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے ہیں اور ان کواختیار کرنے کا بھی تھم ہے تو پھر وہ چھوٹے سے چھوٹا سبب بھی اختیار کرے گا کہ شایداللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہو۔ لہٰذا اگر انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا تو اس سے ہمت مزید براھے گی، اوروہ جدوجہد پر آ مادہ ہوگا۔

# سلے تدبیر پھر تقدیر پر تو کل

ایک مرتبہ نبی کریم اللہ نے ایک مقدے کا فیصلہ فرمایا تو وہ فیصلہ جس کے خلاف تھا اس نے کہا'' حسبہ اللہ و نعم الو کیل '''اللہ تعالی مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے' تو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کم ہمتی کو ناپہند کرتا ہے لیکن ہوشیاری اور عقل سے کام لویعنی کوشش اور تدبیر میں کم ہمتی سے کام نہ لو۔ ہاں لیکن ہوشیاری اور عقل سے کام لویعنی کوشش اور تدبیر میں کم ہمتی سے کام نہ لو۔ ہاں

جب کوئی کام تمہارے قابواور بس سے باہر ہوجائے، تب کہو 'حسبی اللّه و نعم الو کیل ''گویا اس کام کے کرنے سے جومقصد ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ حاصل نہیں ہوا تو اللّٰد کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اس کو حاصل کرواد ہے۔ مثلاً آپ ملازمت حاصل کرنے کیلئے انٹرویو کی تیاری بھی کریں درخواسیں بھی دیں، مثلاً آپ ملازمت حاصل کرنے کیلئے انٹرویو کی تیاری بھی کریں درخواسیں بھی دیں، اور جوکوششیں ضروری ہیں وہ بھی کرلیں، اور ساتھ ہی ''حسبی اللّه و نعم الو کیل '' بھی پڑھتے رہیں۔ اور یہ ضمون بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہئے جوحفرت جابر رضی اللّه عند سے روایت ہے کہ نی کریم اللّه نے فرمایا ''لایدومن احد کم حتی یومن بالقدر خیرہ وشرہ دالخ۔

یعنی تم میں سے کوئی آ دمی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ تقدیر پرایمان نہ لے آئے خواہ وہ تقدیر اچھی ہو یا بری یعنی بہ جان لے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کا یقین کرلے کہ جو واقعہ بھی ہونے والا تھا وہ ہوکر رہے گا اور جو واقعہ اس کے ساتھ پیش نہیں آ نا تھا وہ پیش نہیں آ سکتا۔

### تقذير سيمتعلق چنداحاديث

ا۔ ﴿ عن ابن عسر وقال: قال رسول الله وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ كُلُ شَيء بقدر حتى العجزوالكيس ﴾ حضرت ابن عمرو رضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله علیہ بنات نے فرمایا ''مرچیز تقدیر سے ہے بہال تک كه آ دمى كا علیہ بنا اور ہوشیار ہونا بھى تقدیر ہى سے ہے'۔ (رواه سلم) ماكاره ہونا اور ہوشیار ہونا بھى تقدیر ہى سے ہے'۔ (رواه سلم) ٢۔ ﴿ عن عبدالله ابن عمر وقال: قال رسول الله وَاللّٰهُ كتب

الله مقادير الخلائق قبل ان خلق السموات والارض بخمسين الف سنة ﴾

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماسے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے فرمایا: "الله تعالی نے زمین وا سان کی تخلیق سے پیاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں'۔ (مسلم) ٣- ﴿عن عبدالله ابن عمر وقال: قال رسول الله عَلَيْنَهُ ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحديصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله وتلكية اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم حضرت عبداللد بن عمرو رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: " بن آ دم کے تمام قلوب ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح جابتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے: پھر رسول اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے! ہمارے دل اپنی اطاعت کی

(رواهمسلم)

طرف پھيردئے'۔

الله تبارک وتعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

آخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين

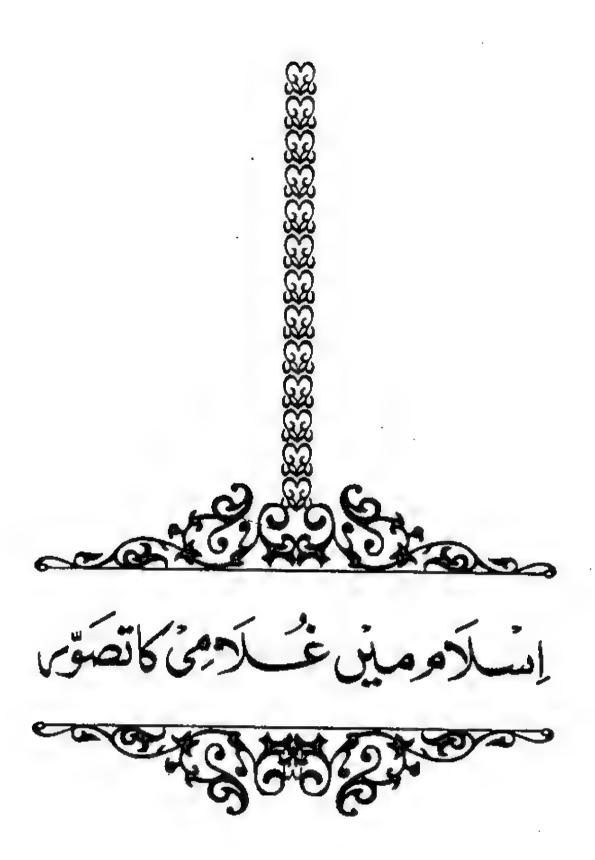

·
•

•

•

•

.

#### ﴿ جمله حقق ق محقوظ ميں ﴾

موضوع: اسلام میں غلامی کا نفود

بیان: حضرت مولا نامفتی محمد فیع عثمانی صاحب مدظله

مقام: مدرسة البنات جامعه دارالعلوم ، کراچی

ضبط وتر تیب: مولا نااعجاز احم صعرانی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی)

بابتمام: محمد ناظم اشرف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ﴿ اسلام میں غلامی کا تصور ﴾

#### خطبهمسنونه

نحمدة و نصلی علی رسوله الکریم امابعد:

"عن أبی ذر جندب بن جناده رضی الله عنه قال:
قلت یارسول الله، أی الاعمال أفضل؟ قال:
الایسمان بالله و الجهاد فی سبیله" قلت: أیّ الرقاب
أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها و أكثرها ثمناً
قلت: فان لم أفعل؟ قال: تعین صانعاً أو تصنع
لأخرق" قلت یارسول الله ان ضعفت عن بعض
العمل قال: تكف شرك عن الناس فانها صدقة
منك علی نفسك" درمنفی علیه)

منك علی نفسك" درمنفی علیه)

بررگان محرم أور برادران عزیز! حضوراقد س صلی الله علیه و کم کی اس مدیث
مین مذکوره افضل اعمال میں سے تیمر افضل عمل کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے۔

### تبسرا افضل عمل :عمده غلام آ زاد کرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه نے تیسرا سوال یہ کیا کہ یارسول الله!

کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، یعنی اگر الله تعالیٰ کے راستہ میں کسی غلام کو آزاد کروں تو کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ عین کے فرایا: اُنفسها عند اُهلها واکثرها ثمنا " "وہ غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے جو مالک کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے زیادہ قیمتی غلام ہو'۔

#### غلامی کے متعلق بحث

چونکہ اس زمانہ میں غلام نہیں پائے جاتے ، اس لئے ہوسکتا ہے کہ یہاں پر موجود بہت سے حضرات یہ بات نہ سمجھ رہے ہوں کہ غلام سے کیا مراد ہے اور اس کوآ زاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آج کی مجلس میں اس کے متعلق قدرے وضاحت سے عرض کردیتے ہیں۔

#### غلامی کے متعلق اسلام پر اعتراض

آج کل انسانی حقوق (Human Rights) کا بہت چرچا ہے۔ امریکہ اور پورپ کے لوگ اس کے بہت دعویدار ہیں۔ مغربی میڈیا صبح سے لیکر شام تک انسانی حقوق کے راگ الابتا ہے اور امریکہ بہادر اس کی قیادت کررہا ہے اور جن لوگوں نے امریکہ ہی کو دیکھا، اس کی کتابیں اور لٹریچر پڑھا، اس کی تعلیمات حاصل کیں، اس کے میڈیا کو دیکھا اور سنا، جب وہ قرآن ،حدیث اور فقہ کی کتابوں میں کیس، اس کے میڈیا کو دیکھا اور سنا، جب وہ قرآن ،حدیث اور فقہ کی کتابوں میں

غلامی ، غلاموں اور ان کی خرید وفروخت کا ذکر دیکھتے ہیں تو انہیں جیرت ہوتی ہے کہ اسلام میں تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلام میں تو انسانوں کی خرید وفروخت کی اسلام میں تو انسانوں کی خرید وفروخت کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔

#### اسلام سے پہلے غلام بنانے کا طریقہ

اس کا جواب دیے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے غلامی کی حقیقت کیاتھی؟ اسلام سے پہلے غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی طاقتور کسی بھی کمزور کو پکڑ کر لاتا اور اُسے اپنا غلام بنالیتا، اب بیخص جوچاہے اس سے مشقت اور خدمت لے، اسے کھانے پینے کیلئے پچھ دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، بس پکڑا ہوا شخص ایک بے دام غلام ہے جو ہرا عتبار سے اپنا مالک کے تھم کا پابند ہے، اور اگر کسی کے پاس آٹھ دس غلام ہو گئے جبکہ اسے صرف ایک یا دو غلاموں کی ضرورت ہوتی تو بقیہ غلاموں کو پیسے لے کر فروخت کردیتا۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كے غلام بننے كا واقعه

حفرت یوسف علیہ السلام کو کھی اسی طریقے سے غلام بنایا گیا تھا حالانکہ وہ خود آزاد سے اور آزاد باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے غلام بننے کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کے بھائیوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دے کر ایک کنویں میں جاکر ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافے والے کا گذر ہوا انہوں نے ایک آدی کو اس کنویں سے پانی لینے کیلئے بھیجا۔ جب اس نے ڈول اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کر پکڑلیا اور اس کے ساتھ باہر آگئے۔ بھائیوں کو پنہ چلا تو قافلہ والوں کے پاس

آئے اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور معمولی قیمت کے عوض حضرت بوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں کے ہاتھ بیجے دیا، اور اس طرح حضرت بوسف علیہ السلام ان کے غلام بن گئے۔ انہوں نے مصر میں جاکر حضرت بوسف علیہ السلام کوئ دیا۔

#### اسلام سے بہلے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے

جس طرح اسلام سے پہلے غلام بنانے کیلئے کسی قاعدے اور قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح اسلام سے پہلے غلاموں اور باندیوں کے کوئی حقوق بھی ضرورت نہیں تھے۔ غلاموں سے کام لیا جاتا اور باندیوں سے شہوت رانی کی جاتی یہاں تک کہ ان سے اولا دیں بیدا ہوتیں لیکن نہ ان غلاموں کے کوئی حقوق تھے اور نہ باندیوں کو کسی فتم کے حقوق دیئے جاتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام سے پہلے دنیا میں غلامی کے سلسلہ میں بالکل جنگل کا قانون تھا۔

#### بورب کے لوگوں نے اسی طرح غلام بنائے

یورپ کے لوگوں نے بھی انسانوں کو اسی طرح غلام بنایا۔ بیہ یورپ کے لوگ جب امریکہ پہنچے اور امریکہ کو آباد کرنے کیلئے انہیں انسانوں کی ضرورت پڑی تو افریقہ اور اسپین کے لوگوں کو غلام بنا کریہاں امریکہ میں لائے۔

#### امریکه کس طرح دریافت موا؟

امریکہ دریافت ہونے سے پہلے چونکہ لوگ امریکہ سے واقف نہیں تھے۔ اس لئے جب امریکہ دریافت ، داتو اس زمانہ میں لوگ اسے نئی دنیا کہا کرتے تھے۔ امریکہ کولمبس نے دریافت کیا۔ دراصل وہ ہندوستان کی تلاش میں نکلاتھا کیونکہ اس نے ہندوستان کی بہت تعریفیں سن رکھی تھیں تو سمندری سفر کے دوران ہندوستان کو طاش کرتے کرتے ادھر آنے کی بجائے امریکہ کی طرف مڑگیا اور وہ سمجھا کہ سامنے جو خطکی نظر آرہی ہے، یہی ہندوستان ہے حالانکہ وہ امریکہ تھا۔ واسگو ڈے گامانے ہندوستان دریافت کیا۔ یہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ سے بحر جنوبی کو پار کرکے ادھر پہنچا تو ہماری برشمتی ہے اسے ہندوستان مل گیا، جس کے نتیجہ میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے وہ ساری خباشتیں کیں جوتاریخ کا حصہ ہیں۔

#### بوریی لوگوں کا امریکہ پر قبضہ

امریکہ کے اصلی باشندے سرخ رنگ کے تھے۔ چونکہ کوبس اور اس کے ساتھی ہندوستان کی تلاش میں نکلے تھے اور یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ انڈیا ہے، اس لئے انہوں نے امریکہ کے ان اصلی باشندوں کا نام ریڈ انڈین (Red Indian) رکھا۔ یورپ کے لوگوں اور امریکہ کے ان اصلی باشندوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ چونکہ یہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور بیچارے ان پڑھ شم کے لوگ تھے۔ اس لئے یور پی لوگوں کا مقابلہ نہ کرسکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے لوگوں نے امریکہ پر قبضہ کرالے۔

## اصل امریکی باشندوں برمظالم

یور پی لوگوں نے امریکہ کے ان اصلی باشندوں پر بہت مظالم ڈھائے۔ انہیں شہروں سے نکالا، انہوں نے پناہ لینے کیلئے گاؤں گھوٹھوں کا رخ کیا تو وہاں پر انہیں شک کیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے، اور انہی پہاڑوں، صحراؤں وغیرہ میں کچے کیے مکانوں میں رہتے رہے، نہان کی تعلیم کا کوئی انظام تھا، نہ صحت کا کوئی انظام اور نہان کے ذریعہ معاش کا کوئی انظام تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نسلیں ختم ہوئی ہیں، دور گاؤں گوٹھوں میں کہیں اگا دگا ان کے خاندان رہ گئے ہیں۔ آج امریکہ میں یہ لوگ ڈھونڈ سے سے نہیں ملتے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو وہاں کے اصلی باشندے اور اس زمین کے مالک تھے، جن کا یہ ملک اور وطن تھا۔ یہ ہیں انسانی حقوق کے علمبردار!

#### امریکه کی زمینی وسعت

براعظم امریکہ کے دو جھے ہیں۔ جنوبی امریکہ اور شالی امریکہ۔ شالی امریکہ اور شالی امریکہ۔ شالی امریکہ یعنی دو ملک آباد ہیں، کینیڈا اور ریا ستہائے متحدہ امریکہ (United States of شالی امریکہ کا جو جھہ ریاستہائے متحدہ امریکہ (U.S.A) کے پاس ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتن لمبائی ہے کہ اگر نیو یارک سے لاس اینجلس تک بذریعہ ہوائی جہاز سفر کیا جائے تو یہ چھ گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ ہیں نے یہ سفر کیا ہے۔ یوری، برطانیہ اور دیگر مما لک کے لوگ وہاں جاکر آباد ہوئے۔

### ا فریقی لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا

امریکہ کو کار آمد بنانے کے لئے دریافت کرنے والوں کو انسانوں کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے افریقہ کے لوگوں کو غلام بنایا اور یہاں امریکہ لے آئے۔ جس کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ افریقہ کے کسی گاؤں میں جاتے، وہاں جال ڈال کر گاؤں کا محاصرہ کرتے، سارے مرد، عورتیں، بیچے، بوڑھے، جوان ان سب کو گرفتار کرتے، جو بھا گئے کی کوشش کرتا، اُسے زخی کرتے۔ جس طرح

جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے بالکل اس طرح انسانوں کا شکا رکرتے اور پھر ان میں سے چھانٹے کہ کون کام کا ہے اور کون کام کا نہیں ہے۔ جواُن کے کام کا نہ ہو، اسے وہیں چھوڑ دیتے نتیجہ بی نکلٹا کہ کسی کا باپ رہ جاتا، کسی کی ماں رہ جاتی ، کسی کا بھائی رہ جاتا اور کسی کی بہن رہ جاتی ۔ ان لوگوں کو اس سے بحث نہیں تھی کہ کس کا کون سارشتہ دار رہ گیا، انہیں صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جوانہوں نے افریقہ کے ان کالوں اور سیاہ فام لوگوں کے ساتھ کیا۔ اس طرح بیان افریقیوں کو امریکہ لے کر پہنچے اور امریکہ کی سرزمین کو ان کے ذریعے طرح بیان افریقیوں کو امریکہ لے کر پہنچے اور امریکہ کی سرزمین کو ان کے ذریعے آباد کیا۔

#### البین کے مسلمانوں کو زبردستی امریکہ پہنچایا گیا

اسپین کے لوگوں کو بھی اس طرح زبردی امریکہ پہنچایا گیا۔ جب امریکہ دریافت ہواتو تقریباً بیروبی دورتھا کہ جب سقوط غرناطہ ہوا۔ اسپین میں اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا تو وہاں کے بہت سے مسلمانوں کو تہ تیخ کردیا گیا، بہت سے مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بہت سے مسلمان وہاں سے بھاگ کر مراکش وغیرہ میں پناہ گزین ہوئے، اور بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے زبردی عیسائی بنا کر امریکہ پہنچایا۔

#### امریکه میں غلاموں کی خریدوفروخت

اس نی دنیا کو آباد کرنے کے لئے افریقہ کے ان آزاد انسانوں کو غلام بنایا گیا جو آزاد ماؤں کے پیٹ سے بیدا ہوئے تھے۔ انہیں،ان کے والدین کو، ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو غلام بنا بنا کر امریکہ لایا گیا اور یہاں امریکہ میں ان غلاموں کی خرید وفروخت ہوتی تھی۔ان کی منڈیاں اور بازار لگتے تھے۔

یہ خرید وفروخت اسی طرح ہوتی تھی جس طرح پچھلے چند مہینوں میں یہاں افغانستان کے اندر امریکہ نے قیدیوں کی خرید وفروخت کروائی ہے۔ کتنے مسلمان قیدیوں کو ہندوستان خرید کر لے گیا۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر لکھا ہوا ہے کہ اب غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گالیکن افغانستان کے قیدیوں کو غلام بنایا گیا ہے۔ اگر چہ انہوں نے ان کا نام غلام نہیں رکھا لیکن معاملہ غلاموں سے بدتر کررکھا ہے۔ اب بھی ان کی خرید وفروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ قیدی جو ہمارے بھائی ہیں۔ اب بھی بک رہے ہیں۔

#### فدرت كاانتظام

قدرت کے بھی عجیب کھیل ہیں۔ قدرت کیے کیے انظامات کرتی ہے۔
آج آپ اگر امریکہ جائیں تو دہاں جتنے آپ کو گورے نظر آئیں گے، اسے ہی
کالے بھی نظر آئیں گے۔ وہ پرانے امریکی پیشنل ہیں۔ قانونی اعتبار سے برابرکا درجہ
رکھتے ہیں۔ اب یہ کالے ان گوروں کیلئے وبال جان سے ہوئے ہیں۔ وہی سیاہ فام
جنہیں غلام بنا کر امریکہ لایا گیا تھا۔ انہوں نے گوروں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔
وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ مجبوراً امریکی حکومت کوان کے حقوق دینے پڑتے ہیں،
اگر چہ صدیوں تک انہوں نے غلامی کی لیکن اب غلامی کے خاتے کی وجہ سے انہوں
نے آزادی حاصل کرلی ہے اور برابر کے امریکی شہری ہیں۔

#### اسلام میں غلامی کا تصور

غلامی کے متعلق انسانی حفوق کے علمبردار امریکہ اور اس کے حواری بورپ

مما لک کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد اب ہم بتلاتے ہیں کہ اسلام ہیں غلامی کا کیا تصور ہے؟ اسلام بہلا دین ہے جس نے غلامی کے راستوں پر قدغن لگادی۔ انسانوں کو غلام بنانے کے راستہ میں جابجار کاوٹیں اور پابندیاں عائد کیں، اور اگر اتنی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کسی کو غلام بنایا گیاتو پھر ان غلاموں کے زبردست حقوق مقرر کئے اور ان کی آزادی کے بے انہتا راستے کھولے اور جب تک وہ غلام رہیں انہیں عزت کی زندگی عطا کی۔ گویا نام تو غلامی کار ہالیکن عملاً غلامی ختم کردی گئی، غلام بھائی بناویئے گئے، ہر غلام مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ یہ ایک لبی داستان ہے۔ (جوآ گے آ کے گی) ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ یہ ایک لبی داستان ہے۔ (جوآ گے آ کے گی) بہلے یہ بھی لیجئے کہ اسلام میں غلام بنانے کی کیا کیا شرائط ہیں۔

#### اسلام میں غلام بنانے کی شرائط

اسلام میں غلام بنانے کیلئے متعدد شرائط ہیں۔ جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان کی دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا خواہ وہ دوسرا مسلمان کا لاہو یا گورا، اس کا تعلق دنیا کی کسی بھی نسل، علاقے اور زبان سے ہو، اُسے غلام بنانا جائز نہیں کیونکہ دنیا میں بینے والے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ بیشرط اسلام میں ہے دوسرے فداہب میں اس کی کوئی پابندی نہیں تھی متجہ یہ کہ عیسائی عیسائی کو غلام بنالیتا تھا وغیرہ، تو اس شرط کی وجہ سے دنیا میں بینے والے انسانوں کی کتنی بوی تعداد غلامی سے محفوظ کردی گئے۔ اس وقت دنیا میں ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ بیسب مسلمان ہمیشہ کیلئے غلامی سے محفوظ ہوگئے۔ وسری شرط یہ ہے کہ تمام کافروں کو غلام نہیں بنا سکتے بلکہ صرف انہی کافروں کو غلام بنایا جاسکتا ہے جو جنگ کے دوران ہمارے مقاطع میں آئیں۔

### کافرول کی تنین قشمیں

کافروں کی تین قشمیں ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں جومسلمان ممالک میں رہتے ہیں۔ اسلامی ملک اور اسلامی حکومت کے قانون کی یابندی کرتے ہیں جیسے پاکستان میں یہود، عیسائی، ہندو، یاری، قادیانی وغیرہ رہتے ہیں۔ان میں سے کسی کو غلام بنانا جائز نہیں، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو تو اس طرح کا فرول کی بھی ایک بہت بڑی تعداد غلامی سے بیادی گئی۔ دوسرے کا فروہ ہیں جو کسی غیرمسلم ملک میں رہتے ہیں اور ویزہ نیکر اسلامی ملک میں آتے ہیں۔ انہیں شریعت کی اصطلاح میں ' مستامن' کہاجاتا ہے۔ انہیں بھی غلام بناتا جائز نہیں خواہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، باتی دنیا میں جو کافر نیج گئے انہیں بھی اس طرح غلام بنانا جائز نہیں کہ جب جا ہو پکڑلو اور غلام بنالوجیسا کہ بوری والوں نے کہا۔ بلکہ اس کا اصول میہ ہے کہ اگر مجھی مسلمانوں کی کسی کافر قوم سے جنگ ہو اور اس جنگ کے دوران کچھ قیدی پکڑے جائیں ، تو ان قیدیوں کو پکڑنے کے بعد اسلامی حکومت کو بیراختیار ہے کہ جا ہے تو ان قیدیوں کو ویسے ہی بلا معاوضہ چھوڑ دے یا فدید (معاوضہ) لے کر چھوڑے اور اگر جا ہے تو ان کو غلام بنالے۔ اس تفصیل میں بھی پہلی دوصورتوں میں غلامی نہیں آئی۔

### اسلام نے قیدی بنا کرر کھنے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی؟

اگرچہ اسلامی تعلیمات کی روسے جنگ کے دوران پکڑے جانے والے کافروں کو قیدی بنانا جائز ہے لیکن اسلام نے قیدی بنا کرر کھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور اس بات کو پہند نہیں کیا کہ ان انسانوں کو جیل میں ڈال کر سرایا جائے، ملک کے

خزانے پر بوجھ ڈالا جائے، انسان کو بالکل برکار کرکے ڈال دیا جائے کہ کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ عام طور پر جیلوں میں پڑے ہوئے قیدی طرح طرح کی بیاریوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جنسی جرائم کے بھی مرتکب ہوتے ہیں اور پھر ان میں مختلف طرح کی بیاریاں بھیلتی ہیں اور پھر یہ کہ ان قیدیوں پر مختلف طرح کے مظالم بھی دھائے جاتے ہیں جیسے کیوبا میں ہمارے بھائیوں پر مظالم ڈھائے جارہے ہیں۔

#### كيوباك قيديول يربون والےمظالم

آپ کومعلوم ہے کہ اس وقت کیوبا میں ہمارے بھائیوں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، نصوریں آپ کی ہیں، کیوبا کے قیدیوں کی حالت سے ہے کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے انہیں اکروں بٹھا رکھا ہے۔ اکروں بیٹھنا کس قدرمشکل ہے اگر صرف دو گھنٹے کے لئے اکروں بیٹھنا پڑے تو پہتہ چل جاتا ہے، اور ان قیدیوں کو ای حال میں کئی مہینے گذر گئے ہیں، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، کانوں میں روئی خونی ہوئی ہے تا کہ کوئی آواز سائی نہ دے، آتھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے تا کہ کوئی نہ دے، چیز نظر نہ آئے، ناک میں روئی ٹھونی ہوئی ہے تا کہ کوئی نہ دے، ہاتھ والے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چھوکر محسوں ہاتھوں پر موٹے موٹے دستانے چڑھائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چھوکر محسوس نہ کرسکیں۔ای حالت میں اکروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، نہ کرسکیں۔ای حالت میں اکروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، نہ کرسکیں۔ای حالت میں اکروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، نہ کرسکیں۔ای حالت میں اکروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، نہ کرسکیں۔ای حالت میں اکروں جانتا ہے۔

اسلام ایسے انسانی حقوق کاروا دار نہیں۔ اسلام کہتاہے کہ اس سے بہتر تو یہی ہے کہتم ان قیدیوں کوغلام بنالو۔

#### غلامول کے حقوق

لیکن غلام بنانے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ ان غلاموں کے حقوق بھی ادا کئے جا کیں، مثلا ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرو، انہیں تعلیم بھی دلواؤ، ان کی تربیت بھی کرو، انہیں معاشرے کا حصہ بناؤ، انہیں کاروبار بیں لگاؤ، ان کوعہدے اور ملازمتیں بھی دو، البتہ ملکیت تمہاری رہے گی، اور اگر کسی عورت کو باندی بناؤ تو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت ہوں کے بشرعا مالک اور باندی کے درمیان وہ جنسی تعلق قائم ہوسکتا ہے جو میاں ہوی کے درمیان ہوتا ہے بیدا ہوجائے تو وہ آزاد ہوگا۔

# غلام جنگی قیدی ہیں کیکن

کویا غلام جنگی قیدی ہیں۔ ان جنگی قیدیوں کو غلام وباندی کا نام دیا گیا،
لکین ان قیدیوں کو جیلوں میں بے کارنہیں رکھا، اکر وں نہیں بٹھایا، ہاتھ پاؤں نہیں
باندھے، بیڑیاں نہیں ڈالیس، بلکہ انہیں چاتا پھرتا رکھا تا کہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے،
خوش بھی رہیں، تعلیم وتربیت بھی حاصل کریں اور ترقیاں بھی کریں۔ اسلامی تاریخ میں
الیے غلاموں کی تعداد بے شار ہے جو بڑے بڑے علماء ومشائخ، سائنس دان اور
فلکیات کے ماہرین جے ہیں۔ فوج کے سردار اور جرنیل ہے ہیں حتی کہ بادشاہ بھی
جین جیں۔

#### قیدی بنانے کا بہتر طریقہ

پھراس طرح غلام بنانے کا ایک اور فائدہ بیہ ہے کہ ان کی وجہ سے حکومت

کے خزائے پرکوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ اسے قید یوں کو اگر جیلوں میں رکھا جائے تو ان کے لئے بہت بڑی جیل بنوانی پڑتی ہے۔ ان کی حفاظت کیلئے عملہ رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے کا انظام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام کی اختیار کردہ صورت میں حکومت کو ان قید یوں پر پچھ خرج نہیں کرنا پڑتا اور قیدی بھی زیادہ آ رام سے رہتے ہیں، ان کی صحت بھی زیادہ اچھی رہتی ہے اور پھر یہ کہ ان کے زیادہ آ رام سے رہتے ہیں، ان کی صحت بھی زیادہ اچھی مہت ہوتا ہے تو بتلائے کہ قیدی بنانے کا بیطری اور جنسی تقاضوں کے پورے ہونے کا انظام بھی ہوتا ہے تو بتلائے کہ قیدی بنانے کا بیطری قید زیادہ اچھا ہے یا وہ طریقہ زیادہ اچھا ہے جومغرب نے اختیار کر رکھا ہوں۔

# اسلام غلامی کوختم کرنا جا ہتا ہے

بات صرف یہاں پرختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے قیدی بنانے کا ایک بہتر طریقہ اختیار کیا اور ان قیدیوں کو غلاموں کا نام دیکر انہیں ان کے تمام حقوق دیئے، بلکہ اس سے بڑھ کر بید کہ اسلام اس غلامی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے غلامی کے سلسلہ میں جو اقد امات کئے ہیں۔ ان پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج جو دنیا میں غلامی کا طریقہ ختم ہوا ہے، یہ دراصل اسلام کی اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔

#### غلامی کے خاتمے کیلئے اسلام کے اقدامات

غلامی کے خاتمہ کیلئے اسلام نے بہت اہم اقدامات کئے۔ جن میں سے
سب سے اہم بیر ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کے اتنے زیادہ راستے بنادیئے کہ بہانے
بہانے سے غلام کو آزادی مل جاتی ہے۔ غلام کی آزادی کی صورتیں بیر ہیں۔

### غلام آزاد کرنے کی فضیلت

اسلام نے پہلاکام تو یہ کیا کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بہت زیادہ رکھا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جس میں بتلایا گیا کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑاعمل جو اس حدیث میں بتلایا گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑاعمل جو اس حدیث میں بتلایا گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑاعمل ، غلام کوآزاد کرنا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جوشخص کسی غلام کوآ زادکرتا ہے تو اس غلام کے ہرعضو سے بدلے میں آ زاد کرنے والے کا ہرعضو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آ زاد ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ غلام آ زاد کرنے کے اور بھی متعدد فضائل ہیں۔

### مختلف کفاروں میں غلام کی آ زادی

معاملہ صرف بہیں پرختم نہیں ہوا کہ غلام آزاد کرنے کو صرف ایک فضیلت کی چیز قرار دیا عمیا ہو، بلکہ اس سلسلہ میں مجھ قوانین بھی مقرر فرماد ہے گئے مثلاً بیہ کہ جا دشتم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔

# كفارة قتل

پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو غلطی سے قبل کرے مثلاً جانور کا شکار کرنا جاہتا تھا لیکن غلطی سے گولی انسان کولگ گئی اور وہ شخص مرگیا تو یہ قبل خطا ہے، ایسے قبل میں دیت بھی واجب ہوتی ہے جسے" خون بہا" کہا جاتا ہے۔ دیت کی قیمت لاکھوں روپے تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہی قانون رائج ہے۔ یہ

دیت مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے لیکن دیت کے ساتھ اس عمل کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور وہ کفارہ غلام آ زاد کرنا ہے۔ اگر غلام دستیاب نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بے در بے دو مہینے کے روز بے رکھنا ضروری ہیں۔ آج کل چونکہ غلام موجود نہیں اس لئے روز بے رکھنے ہوں گے۔

#### كفارة ظهار

دوسری صورت کفارہ ''ظہار'' ہے۔ عربوں میں بیرواج تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بیہ کہہ دیتا" انت علی کظہرِ امی " ''تم مجھ پرمیری ماں کی کمر کی طرح ہو' یعنی جس طرح میری ماں مجھ پرحرام ہو۔ اس طرح کہ جس طرح میری ماں مجھ پرحرام ہو۔ اس طرح کہنے سے بیوی حرام ہوجاتی ہے۔ اب حکم بیہ ہے کہ اگر بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہوتو اس کا کفارہ ادا کرو، اور کفارہ بیہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کرسکتے تو یے در ہے دومہینے کے روزے رکھو۔

#### جان بوجھ کرروزہ توڑنے کا کفارہ

تیسری صورت ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر جان بوجھ کر اُسے توڑ ڈالے تو اس کا کفارہ ہے کہ یا تو غلام آ زاد کرنے یا پھر دو مہینے کے لگا تار روزے رکھے۔اس کے اور کفارۂ ظہار کے احکام ایک جیسے ہیں۔

#### قسم توڑنے کا کفارہ

چوتھی صورت ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتم کھالے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا: ﴿ فَكَفَارِتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مِسَاكِينَ مِن أُوسِطُ مَاتَطْعُمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

لیعن ''دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤیا انہیں جوڑے پہناؤیا غلام آزاد کرؤ'۔
د کیجئے مذکورہ گناہوں کے کفاروں کے اندر ہرجگہ غلام کے آزاد کو کفارہ کے طور پر ذکر کیا جارہا ہے اور اگر غلام نہ ہوتو اس صورت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیاہے۔

### " تو آزاد ہے " کہنے سے غلام کی آزادی

اس کے علاوہ ایک اور قانون سے بنایا کہ اگرکوئی شخص زبان سے سے کہہ دے کہ '' تو آزاد ہے'' تو وہ آزاد ہوجاتا ہے۔ اس کی غلامی فوراً ختم ہوجاتی ہے۔ اس میں کہنے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، سے جملہ خواہ وہ آزاد کرنے کی نیت سے کہے یا کسی اور نیت سے کہ، ہرصورت میں غلام آزاد ہوجاتا ہے مثلاً کہنا تو سے چاہتا تھا کہ میاں تم بوے ذہین آ دمی ہولیکن غلطی سے زبان سے سے جملہ اوا ہوگیا کہ تم آزاد ہوتو وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ اب اگر مالک سے کہ صاحب! میری تو نیت غلام آزاد کرنے کی نہیں تھی۔ میں نے تو غلطی سے کہہ دیا تھا تو اُسے جواب دیا جائے گا کہ نیت ہویا نہ ہو، جب صاف لفظوں میں غلام سے سے کہا کہ تو آزاد ہے، تو اب آزاد ہوگیا، اب غلام کی واپسی کی کوئی صورت نہیں۔

#### غلام کا آزادکر ناطلاق وینے کی طرح ہے

میہ بالکل طلاق کی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کوصری کا الفاظ میں طلاق

دے دیے تو اس سے طلاق واقع ہوجاتی ہے خواہ نیت ہویا نہ ہو۔ آج کل بہت سے لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب! ہیں نے تو غصے ہیں طلاق دی تھی۔ ان سے کوئی پوچھے کہ محبت میں طلاق کون دیتا ہے۔ سب غصے ہی میں تو دیتے ہیں۔ تو طلاق غصے میں دی جائے یا پیار میں ، جان بوجھ کر دی جائے یا بھول کر جب لفظ طلاق صرح بولا جائے گا تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گا۔

#### تیرمارنے کی طرح

یہ دونوں معاملے بالکل تیر مارنے کی طرح ہیں جیسی کوئی شخص کہے کہ میں نے تیرتو مارا تھالیکن میری نیت تیر مارنے کی نہیں تھی ، تو اُسے کہا جائے گا کہ نیت تھی یا نہیں تھی ، سامنے والے کو تیرتو لگ گیا۔ اس طرح غلام آزاد کرنے میں نیت ہویا نہ ہو، غلام آزاد ہوجائے گا اور صرح طلاق میں نیت ہو یا نہ ہو، بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گا۔

#### غلامی کے خاتمے کیلئے ایک اور قانون

ندکورہ تمام صورتوں کے علاوہ غلامی کے خاتمہ کیلئے ایک اور قانون یہ بنایا گیا کہ اگر مسلمانوں کا کسی غیر مسلم قوم سے جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ معاہدہ ہوجائے کہ وہ ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو شرعاً اسکی پابندی لازمی ہوجاتی ہے اور پھرکسی قوم کے قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہیں رہتا۔

### اس زمانه میں غلامی کیسے ختم ہوئی؟

چنانچہ اس زمانہ میں غلامی ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ

ہمارے سمیت دنیا کے بہت ہے مما لک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دغمن اسرائیل بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ہم بھی اس کے رکن ہیں، اسی طرح ہمارا سب سے بڑا دغمن بھارت بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ہم بھی اس کے رکن ہیں، اور جتنظ جتنے مما لک اقوام متحدہ کے رکن ہیں ان سب نے اقوام متحدہ کے ایک چارٹر پر دستخط کئے ہوئے ہیں اور بیہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون بیہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کے جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائے گی۔ چنانچہ اب اسلام کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر ہماری جنگ میں جنگ میں ہمان کے جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائے گی۔ چنانچہ اب اسلام کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر ماری جنگی قیدیوں میں سے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندی نہیں بنا سکتے اور وہ بھی ہمارے جنگی قیدیوں میں سے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندی نہیں بنا سکتے اور وہ بھی ہمارے جنگی قیدیوں کو غلام اور باندی نہیں بنا سکتے۔

#### گذشته جہادِ افغانستان میں رومیوں کوغلام بنانے کا مسکلہ

لیکن اسلام کی رو سے اس تھم کا اطلاق ان مما لک کیلئے ہوگا جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ جو مما لک اقوام متحدہ کے رکن نہیں، ان کیلئے یہ تھم بھی نہیں چنانچہ جب افغانستان میں رومیوں کے خلاف جہاد ہور ہا تھا اور مجاہدین اپنے سردھڑ کی بازی لگارہ شے تھے تو یہ مجاہدین وہ لوگ تھے کہ جن کی نہ اپنی کوئی حکومت تھی اور نہ یہ کسی اور حکومت کی ماتحت سے چنانچہ یہ اقوام متحدہ کے رکن بھی نہیں تھے۔ اس وقت میں ان مجاہدین سے کہا کرتا تھا کہ ان رومیوں کو پکڑو اور غلام بناؤ اور اگر ان کی عورتیں ہاتھ آ جا نمیں تو انہیں باندی بناؤ۔ ہم پاکستانیوں کیلئے تو انہیں غلام بنانا جا تر نہیں، تمہارے لئے جا تز ہے، اس لئے کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ہیں، تم اس کے کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ہیں، تم اس کے رکن نہیں ہو۔

#### اسلام میں انسانی احترام

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اسلام نے انسانی احترام اورعظمت کا اتنا خیال رکھا کہ غلام بنانے کے بہت سے راستے مسدود کردیئے اور بیہ کوشش کی کہ غلامی میں بدستور کمی واقع ہوتی رہے یہاں تک کہ ختم ہوجائے اور جب تک بیہ غلامی رہے تو غلاموں کی حالت قیدیوں سے ہزار درجہ بہتر رہے جوعمر دراز تک جیلوں کے اندر گلتے میں اور شدید مظالم کا شکار ہوتے ہیں۔ (تفصیل پیچے گذر چکی)

### غلاموں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم

اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے جو احکامات اور ترغیبات دی ہیں، ان پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کا صرف نام ہی نام ہے، ورنہ غلام تو درحقیقت بھائی ہوتا ہے، آ دمی اس جنگی قیدی کو اپنا بھائی بنالیتا ہے کیونکہ شریعت نے ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے اور ان سے کام لینے کا تھم دیا ہے جس طرح بھائیوں سے لیا جاتا ہے مثلاً یہ کہ اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے وہ برداشت نہ کرسکے، اگر بھی اتنا کام بتاؤ تو اسکے ساتھ خود بھی فحصہ لو اور اس کی مدد کرو اور ایک مستحب تھم یہ بھی ہے کہ جوتم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جوتم پہنے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جوتم پہنے ہو وہی ان کو پہناؤ، ایبا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔

#### حضرت ابوذ رغفاري رضى التدعنه كالمعمول

حضرت ابوذرغفاری رضی الله عنه کامعمول یبی تھا کہ جوخود پہنتے تھے، وہی غلام کو بہناتے۔ چنانچہ ایک صحافی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ سے ملنے کیلئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک عمدہ چادر ہے لیکن تہہ بند کی اور کپڑے کا ہے اور دوسری ای طرح کی عمدہ چادر ان کے غلام کے بدن پر ہے اور اس کا تہہ بند بھی کسی اور کپڑے کا ہے۔ تو اس صحابی نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر دونوں عمدہ کپڑوں کو آپ ہی استعال کر لیتے تو آپ کے پاس ایک حلہ (سوٹ) بن جاتا اور ملکے درج کی دونوں چادر بی غلام کو دے دیتے تو اس کے پاس بھی ایک حلہ بن جاتا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوتم خود پہنو، وہی لباس ایخ بھائیوں (غلاموں) کو بھی پہناؤ۔ لبذا جھے یہ پندنہیں کہ میں عدہ لباس بہنواور غلام کے پاس کم درج کا لباس ہو۔ لبذا اگر میں یہ دونوں عمدہ عیں عنہ میں عدہ لباس بینواور غلام کے پاس کم درج کا لباس ہو۔ لبذا اگر میں یہ دونوں عمدہ عیادر بی استعال کر لیتا تو میرے بھائی (غلام) کو اس جیبا لباس نہ ملتا۔

### غلامول كيلئ بهائى كالفظ استعال كرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ غلاموں کیلئے بھائی کا لفظ استعال کرتے بھے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاموں کیلئے بھائی کا لفظ استعال فرمایا ہے جنانچہ ایک حدیث میں ہے:

﴿ اخوانكم وخولكم ﴾ " يةتمهارے بھائى اور خادم ہيں"

#### حضرت عمررضي اللدعنه كاواقعه

حفرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آب مدینہ طیبہ سے شام کے علاقہ فلسطین تشریف لے گئے تو آپ کے پاس ایک سواری تھی اور ایک

غلام بھی ساتھ تھا تو آپ نے غلام کے ساتھ باری مقرر کررکھی تھی کہ آئی دریم پیدل چلو گے، میں سواری کروں گا اور آئی در میں پیدل چلوں گا تم سواری کرو گے، برابر برابر کی باری مقرر کررکھی تھی۔گل ایک مہینے کا سفر تھا، اس طرح باری باری سواری کرکے شام کے علاقہ میں پہنچے۔

اس زمانہ میں شام برا متمدن علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ پڑھے کھے، ترقی یافتہ اور شہری قتم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو جب حضرت عمرضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو استقبال کیلئے ایک زبردست مجمع باہر آیا۔ چونکہ یہ علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ اس لئے استقبال کیلئے اسلامی لشکر بھی آیا تھا اور ان کے علاوہ نومسلم لوگ اور کچھ غیرمسلم سردار اور عام لوگ بھی استقبال کیلئے آئے تھے کہ وہ امیر المؤمنین آرہے ہیں جن کی حکومت درجنوں ممالک پر پھیلی ہوئی ہے اور جن کی عظمت کا ڈ نکا پوری دنیا میں نئے رہا ہے۔

اتفاق کی بات دیکھئے کہ جب وہ مقام آیا جہاں پر استقبال کرنے والے آپ کو دیکھ سکتے تھے تو اُس وقت غلام کے سوار ہونے اور آپ کے پیدل چلنے کا نمبر آپ چنانچہ آپ اس شہر میں اس حال میں داخل ہوئے ہیں کہ غلام سوار تھا اور آپ اسکے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔

### غلام کو تھیٹر مارنے پر بدلہ دلوانا

ایک صحافی کے بیٹے نے غلام کوتھیٹر مار دیا اور پھر بھاگ گیا کیونکہ اُسے معلوم تھا کہ اگر چہ یہ غلام ہے لیکن میرا والد اس بات کو بھی برداشت نہیں، کریگا اور وہ میری بٹائی کریگا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ظہر کے وقت گھر واپس پہنچا تو باپ نے مجھے بلالیا اور اس غلام کو بھی بلایا اور پھر اس غلام سے کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔

#### تھیٹر مارنے پر آزادی

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپ ایک غلام کو تھیٹر مار دیا تو پھر فوراً اُسے آزاد کردیا، اور پھر فر مایا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ '' اگر کوئی شخص اپنے غلام کو تھیٹر مارے تو پھر اُسے آزاد کردے!'' اس حدیث پر علاء کرام نے کلام کیا ہے کہ کیا اس صورت میں غلام کا آزاد کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں دونوں اختال ہیں تا ہم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ظاہری مفہوم یہ بتلا تا ہے کہ غلام کو تھیٹر مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ اُسے آزاد کردیا جائے۔ اب غور سیجئے کہ ایک تھیٹر کہاں اور ایک پورے غلام کی آزادی کہاں۔

#### مارنے پر آزاد کرنے کا ایک اور واقعہ

ایک مرتبہ آنحضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ماررہ عضا ور وہ غلام ہیں کہہ رہا تھا" الله کی پناہ "الله کی پناہ" لیکن وہ صحابی غصے کی وجہ سے اس کا یہ جملہ سن ہیں رہے تھے۔ غلام نے حضور رحمۃ للعلمین صلی الله علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ" رسول الله کی پناہ "رسول الله کی پناہ" پہلے غصہ کی وجہ سے اس صحابی نے غلام کا پہلا جملہ سن نہیں تھا لیکن اب شائد غصہ کچھ کم ہو چکا کی وجہ سے اس صحابی نے غلام کا پہلا جملہ سن نہیں تھا لیکن اب شائد غصہ پچھ کم ہو چکا تھا، اس لئے غلام نے جب" رسول الله کی پناہ" کا جملہ بولا تو اس صحابی نے سن لیا، نھا، اس لئے غلام نے جب" رسول الله کی پناہ" کا جملہ بولا تو اس صحابی نے سن لیا، پلٹ کر دیکھا تو آخصور صلی الله علیہ وسلم تشریف لارہ ہے تھے۔ آپ علیہ کو دیکھ کر انہوں نے فورا اپنا وہ کوڑا پھینک دیا جس سے غلام کو مارر ہے تھے اور فرمایا کہ یہ غلام الله کیا آزاد ہے۔ آخضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم اس غلام کوآزاد الله کیا تی تو جہنم کی آگر تھے پکڑلیتی۔

#### غلام بادشاه بيخ

یہ قلی وہ غلامی جس کی اجازت اسلام نے دے رکھی تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھا گیا، اور اتنا خیال رکھا گیا، اور اتنا خیال رکھا کہ باندیوں کی اولاد کو باوشاہ تک بنادیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام اور بنوعباس واندلس کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ واقعات پیش آئے کہ بادشاہ کے حرم میں باندی تھی، اس سے اولاد پیدا ہوئی، وہ شنرادے سے اور پھر یہی شنرادے اسلامی حکومت کے فرمانروا ہے۔ چنانچہ خلافت بنو عباس کے دور کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید جو ایک عرصے تک بادشاہ رہا ایک باندی کا بیٹا تھا۔ اب دیکھئے کہ اسلام نے باندی کو کتنا اونچا مقام دیا کہ اس کے جیئے کو بادشاہ بنے کا موقع دیا۔

#### خلافت بنوعباس کی زمینی وسعت

اوراس زمانے میں مسلمانوں کی زریکیس سلطنیس بھی بردی بردی ہوتی تھیں چنانچہ یہی بنوعباس جن کا تذکرہ پہلے ہوا، ان کی حکومت پورے براعظم ایشیا، عراق اور افریقہ کے بہت سے ممالک پرتھی۔ بنوعباس سے دور میں ایک مشہور خلیفہ ابوجعفر منصور گذرے ہیں۔ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دارالخلافۃ بغداد میں پائی کی سخت قلت ہوئی، لوگ بارش کیلئے دعا کیں ما نگ رہے تھے۔ ایک روز ایک گھنگھور گھٹا بغداد کے اوپر آئی۔ سب خوش ہوگئے کہ اب بارش ہوگ، خلیفہ منصور بھی بردی امید بغداد کے ساتھ اپنے کل سب خوش ہوگئے اور بادل کو دیکھنے گئے لیکن خلیفہ منصور اور اہل بغداد کے ساتھ اپنے کل سے باہر نکلے اور بادل کو دیکھنے گئے لیکن خلیفہ منصور اور اہل بغداد دیکھتے ہی رہے، وہ بادل بغداد سے گذر کر آگے چلاگیا۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ منصور نے مسکرا کر کہا کہ اے بادل! تو جہاں چا ہے جا کر برس، تیرے پائی کی جو پیداوار ہوگی، مسکرا کہ کہا کہ اے بادل! تو جہاں چا ہے جا کہ برس، تیرے پائی کی جو پیداوار ہوگ،

اس کا خراج تو لیبیں آئے گا، تو اسلام نے اتنے بڑے علاقوں اور سلطنوں کا بادشاہ غلاموں کو بنادیا۔

غرض غلام سے متعلق بیر ساری تفصیل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حدیث کے ایک حصه کی تشریح کی گئی ہے جس میں آپ صلی الله علیه وسلم نے غلام کوآزاد کرنا افضل عمل قرار دیا ہے۔ الله تعالی ہمیں اس کو بیجھنے کی اور دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربِّ العلمين

مدقه کرنے کے آسان طریقے صدقه کرنے کے آسان طریقے

#### ﴿ جملة حقوق محفوظ ميں ﴾

موضوع: صدقے کی آسان قسمیں موضوع: مفر ت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله مقام: مدرسة البنات جامعددا رابعلوم کراچی صبط و ترتیب: مولا نااعجازا حمصدانی (فاضل دارالعلوم کراچی) با متمام: محمد ناظم اشرف

#### بسم الله الرحس الرحيم

# مرقے کی آسان فتمیں کھ

#### خطبه مسنوند!

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم، امابعد عن ابى ذر رضى الله عنه: ان ناسأمن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالواللنبى صلى الله عليه وسلم: يارسول الله، ذهب اهل الدثور بالأجور يصلون كما نصوم و يتصدقون بفضول اموالهم قال: أوليس قدجعل الله لكم ما تصدقون ، ان بكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و كل تكبيرة صدقة و كل تعليلة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهى عن منكر صدقة و في أمر بالمعروف صدقة و نهى عن منكر صدقة و في أحدناشهوته و يكون له فيها أجر"؟ قال: "ارّ، يتم لووضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك اذا و ضعها في الحلال كان له اجر".

(مسلم، ج۲، ص۱۹۷ رقم الحديث ۲۰۰۱)

وعن ابى ذر ايضاً رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة و نهى عن المنكر صدقة و يجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" (رواه مسلم)

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد أوراح، اعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا اوراح" (متفق عليه)

#### غریب صحابه کی شکایت:

اِس حدیث میں صدقہ کرنے کے مختلف اور عجیب طریقے ذکر کئے گئے ہیں۔حدیث کامفہوم رہے:

ایک مرتب غریب صحابہ کرام نے آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ امیر صحابہ نے تو خوب ثواب کما لیا، زکوۃ دی تو اس کا ثواب ان کو ملا، قربانی کی تو اس کا ثواب ان کو ملا، صدقة الفطر اور نفلی صدقات دیئے تو ان کا ثواب ملا۔ اِن سب چیزوں کا ثواب صرف آئییں ملا۔ چونکہ ہمارے پاس مال نہیں، اس لئے ہمیں اِن چیزوں کا ثواب نہ مل سکا۔ جب کہ وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، وہ مال دار ہمی کرتے ہیں، وہ ملی دار محصل کرتے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں مثلاً نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، ان کا ثواب ہمیں ہمی ماتا ہے اور ان کو وہ ہمال میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کا ثواب ہمیں بھی ماتا ہے اور ان کو جن اعمال میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کا ثواب ہمیں بھی ماتا ہے اور ان کو

بھی ملتا ہے کین جو اعمال صرف وہ کرتے ہیں، ان کا نواب انہیں نو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ نو اس طرح جنت کے داخلے کے وفت بھی صرف مالداروں کے مزے ہوں گے ملتا۔ نو اس طرح جنت کے داخلے کے وفت بھی صرف مالداروں کے مزے ہوں گے لہذا غریب لوگ دنیا میں بھی ہیچھے ہیں، آخرت میں بھی ہیچھے رہ جائیں گے۔

#### صدقے کی صورتیں:

ان کی بیشکایت س کر آنخضور صلی الله علیه وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کے مختلف طریقے بتلائے۔ اور سمجھایا کہتم میں سے ہر شخص صدقہ کر سکتا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا:

ان بکل تسبیحة صدقة، و کل تکبیر - قصدقة و کل تحبیر - قصدقة و کل تحمیدة صدقة و کل تعمیدة صدقة و کل تهلیلة صدقة و امر بالمعروف صدقة و نهی عن المنکر صدقة و فی بضع أحد کم صدقة پی اس حدیث میں آپ صلی الله علیه و کل غریب سے غریب آدی بھی اسے کرسکتا ہے - وہ یہ کہ سجان الله کہنا بھی صدقہ ہے، الله اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا اله الا الله کہنا بھی صدقہ ہے - الب یہ صدقہ ہے، الله اکبر کہنا بھی صدقہ ہے - الب یہ صدقات کرنا کتنا آسان ہے - مالدار حضرات اتنا لاتعداد اپنا مال خرج نہیں کر سکتے جتنی لاتعداد مرتبہ یہ کلمات کہ کرغریب صدقات کا ثواب حاصل کرسکتا ہے - چلتے، پھرتے، الحق ، بیٹھتے إن کلمات کو پڑھتے رہیں، صدقہ ہوتا رہے گا اور اس طرح مالداروں سے بھی آگے نکل جاؤگے -

## وین میں کہیں مایوسی نہیں:

و یکھئے استحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوادین کیسا پیارا دین ہے کہ اس میں

کہیں مایوی نہیں ہے، امید ہی امید ہے، امید کے راستے کھلے ہوئے ہیں، امید کی روشنیاں جگ مگا رہی ہیں۔ غریب سے غریب، بیار سے بیار اور کمزور سے کمزور آدمی اگر پچھ نہیں کرسکتا تو سجان اللہ، الجمد للدتو کہ سکتا ہے، اللہ اکبراور لا الہ الا اللہ تو کہ سکتا ہے، درود شریف تو پڑھ سکتا ہے، استغفار تو کرسکتا ہے، یہ سب صدقات ہیں اور ان سے آخرت کا اجروثواب اور درجات کی بلندی ملنے والی ہے۔

### امر بالمغروف صدقه بھی، فریضه بھی:

اوراس حدیث میں بیہ بھی بتلا دیا کہ امر بالمعروف یعنی کی دوسرے کو نیک کام کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور نہی عن المئر یعنی کسی دوسرے کو کسی برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور بیامر بالمعروف اور نہی عن المئر کا کام صدقہ ہونے کے علاوہ بڑا اہم فریضہ بھی ہے۔ کسی برائی کو دیکھنے کے بعد اسے مقدور بھرختم کرنے کی کوشش کرنا ہرمسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح اپنی قدرت کے بقدر دوسروں کو نیک کام کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اُسے نماز پڑھنے کی نیک کام کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اُسے نماز پڑھنے کی ترغیب دینا وغیرہ صدقہ بھی ہے اور ایک حد تک مسلمان کافریضہ بھی ہے۔ اور بیدین کا قطب اعظم ہے۔

اور بیمل اپنے اپنے درجے میں فرض ہوتا ہے۔ باپ بر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرے۔ شوہر برلازم ہے کہ وی کوشش کرے۔ شوہر برلازم ہے کہ وہ شاگردوں کو سمجھائے اور ایک دوست کہ وہ شاگردوں کو سمجھائے اور ایک دوست کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دوسرے دوست کو نیکی کی تلقین کرے۔

#### امر بالمعروف كب صدقه بنے گا؟:

لیکن یاد رکھئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت صدقہ بنے گا جب بیکام اصول وضوابط کے مطابق کیا جائے۔ عام طور پرلوگوں سے اس میں بہت کوتا ہی ہوتی ہے جس کا نتیجہ بید نکلتا ہے کہ جب کوئی شخص امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتا ہے تو جھکڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ اُسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔

### بميں كى كو ڈاننے كا اختيار نہيں:

سے کام جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا ہی بینا زک بھی ہے۔ اگر بیکام سنت کے خلاف مطابق کیاجائے گا تو اس کا فاکدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا اور اگر سنت کے خلاف کیاجائے گا تو اس کے الئے اثرات پڑیں گے۔ مثلاً ایک شخص مجد میں وضو کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک عضو خٹک رہ گیا تو اس صورت میں آپ کا کام بیہ کہ آپ اسے چیکے سے جاکر کہہ دیتے کہ میاں تمہاری بیہ بہی خٹک رہ گئی ہے۔ لیکن ہاگر دور سے ہی آپ نے اسے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری کہدیاں خٹک رہ گئی ہیں، وضو کرنا تو سکھو۔ اب اِی بات پر جھڑا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی اس علی سے اس کا ور کھا دیا اور اس کی تو بین کر دی جس کا آپ کوکوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک غلطیاں کر دیں۔ ایک صرف ایک غلطیاں کر دیں۔ ایک مسلمان کا دِل دکھا دیا، اُسے ذکیل ورسوا کیا اور اُسے ڈاٹنا حالانکہ آپ کو اس میں سے مسلمان کا دِل دکھا دیا، اُسے ذکیل ورسوا کیا اور اُسے ڈاٹنا حالانکہ آپ کو اس میں سے کسی بات کا بھی حق نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ شخص آپ کا ماتحت نہیں، آپ کا شاگرد نہیں، آپ کا خادم نہیں ہے ہاں آپ صرف اس سے درخواست کر سکتے ہیں، ڈائنئ

#### فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت:

اور مجھے یا آپ کو اِس کا کیا اختیار حاصل ہونتا، اللّٰہ رب العزت نے جب حضرت موں اور ہارون علیہا السلام کوفرعون کی طرف بھیجا تو انہیں بھی فرعون کو ڈانٹنے کا اختیار نہیں دیا بلکہ یوں فرمایا:

﴿ قُولا لَهُ قُولًا لِينا ﴾ "اس سے نری سے بات کرتا"

حالانکہ فرعون وہ شخص تھا جو خدائی کادعویٰ کرتا تھا اور اس کا بیہ اعلان تھا کہ " "أنار بکم الأعلی" (میں تمہاراسب سے بڑا پروردگار ہوں)۔

### حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كاايك مقوله:

ہمارے والد ماجد قدس الله مرؤ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ مسلح نہیں، جب موسیٰ اور ہم موسیٰ اور ہم موسیٰ اور ہم موسیٰ اور ہارون علیہا السلام سے زیادہ مسلح نہیں، جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کواپنے مخاطب فرعون کے مقابلہ میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مخاطب سے شخت کلامی کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے۔

#### مسجدوں میں جھکڑ ہے کیوں ہوتے ہیں؟:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ بنیادی اصول ہے۔ اس سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل معجدوں میں جگہ جھکڑے ہوتے ہیں مثلاً آج آپ نے کسی کومسجد میں سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور ذلیل کر دیا تو اس کے دل میں گرہ بڑگئی۔ اب آئندہ وہ اس فکر میں رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح وہ آپ کو

ذلیل کرے۔ آپ کی برائیاں تلاش کرے گا اور انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا تو اس سے نفرت پیدا ہوگی، جس کے نتیجہ میں جھڑے کھڑے ہوجا کیں گے۔

## بدعات ختم كرنے كاضچ طريقه:

بعض مرتبہ آپ دی کھتے ہیں کہ لوگ منجد میں بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔
بدعت کا عمل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اُسے بھی سخت کلامی سے رو کنا درست نہیں
کیونکہ اس طرح کرنے سے جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی
وقت تنہائی میں عزت و احترام کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا اور اس کو اپنے سے بڑا
ظاہر کر کے نرمی اور خیر خواہی کے انداز میں بات کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے
اللّٰدرب العزت سے وُعا بھی کرلیں کہ اے اللہ جھے اخلاص نصیب فرمادے اور میری
بات میں الرّبھی پیدا فرمادے۔

لیکن آج کل عام طور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ دِل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس سے بلند ہوں اور اپنی بردائی اور اس کی حقارت ظاہر کرنے کے لئے سخت لہج میں اُسے منع کیاجاتا ہے۔ یادر کھئے کہ برائی ، برائی سے نہیں مٹا کرتی ، برائی خیر سے مٹا کرتی ، برائی خیر سے مٹا کرتی ہے۔

ایک حرام کو اگر آپ حرام افعال کا ارتکاب کر کے مٹانا جا ہیں گے تو اس سے حرام تو تھلے گا، خبر نہیں تھلے گی۔

#### ایک عجیب صدقه:

اور إس حديث مين ايك اورصدق ليه بتلاياكم "في بضع أحدِكم صدقة"

کہ میاں بیوی جو جنسی عمل کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے حالانکہ بی عمل جنسی لذت حاصل کرنے اور شہوت کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کیا باتا ہے بظاہر اس میں عبادت کا کوئی بہلو بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک لذیذ عمل کوصدقہ بنا دیا۔

صحابہ کرائم کو بیس کر تعجب ہوا اور انہوں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! اگر آدمی اپنی بیوی سے شہوت کو پورا کرے تو کیا اس پر بھی اُسے تواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بیہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو غلط طریقے سے پورا کرتا تو اُسے گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اُسے گناہ ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا کر حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کیا تو اُسے اس یرصد نے کا ثواب عطا کیا گیا۔

و کیھے اللہ رب العزت نے دین کو کتنا آسان فرما دیا۔ ذکر کردہ اعمال میں سے بہت سے عمل ایسے ہیں کہ ان کا کرنا انتہائی آسان ہے مثلاً سبحان اللہ کہنا، الحمد لللہ اللہ اکبر کہنا، درود شریف پڑھنا، کلمہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور ان میں بید بھی پابندی نہیں کہ بیٹے کر اور باوضو ہو کر پڑھو اور بید بھی پابندی نہیں کہ حالت جنابت میں نہ ہو اور بید بھی پابندی نہیں کہ حالت جنابت میں ہوں، اور بید بھی پابندی نہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرکے پڑھو بلکہ جس حال میں بھی ہوں، انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ بازار جا رہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں تو بھی انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ بازار جا رہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں تو بھی انہیں پڑھا جا سکتا ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں بی تفصیل ہے کہ حالت جنابت بیں اُسے چھونا اور پڑھنا جا ئزنہیں، بلاوضو پڑھ تو سکتے ہیں، چھونہیں سکتے باتی تمام میں اُسے چھونا اور بڑھنا جا ئزنہیں، بلاوضو پڑھ تو سکتے ہیں، چھونہیں سکتے باتی تمام اذکار بلاوضو اور جنابت کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔

#### امیر صحابہ کے اندر عبادت کی حرص:

غریب صحابہ کرام نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخ پرعمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک کرنا شروع کر دیا یعنی آپ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ذکر شروع کر دیا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مالداروں نے بھی یہ حدیث کہیں سے من کی تو انہوں نے بھی وہ سب کام شروع کردئے، شبیح ، تبلیل ، تکبیر اور امر بالمعروف وغیرہ وغیرہ کام کرنا شروع کر دیئے۔ اب یہ غریب صحابہ کرام دوبارہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! اب تو مالدار بھی یہ کام کرنے گے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! اب تو مالدار بھی یہ کام کرنے گے بیس کر فرمایا:

﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ "بياللدرب العزت كافضل وكرم ہے جسے جاہتا ہے عطا كرتا ہے" بياللد تعالى كى طرف سے ان كے لئے انعام ہے كہ انہيں دونوں چيزوں كى توفيق عطا فرمائى ہے۔

### غريب صحابة كي نئي تدبير:

یہ جواب سننے کے بعد بہت سے غریب صحابہ کرام نے سوچا کہ اب تو ہم پیچھے رہ گئے چنانچہ انہوں نے اس کی یہ تدبیر نکالی کہ مزدوری شروع کی ، جنگل سے جاکرلکڑیاں کا ٹیس، بازار لا کرانہیں فروخت کیا اور اس سے جو پیسے ملے، اس سے صدقہ و خیرات کیا۔ اس طرح مختلف طرح کے کام کئے اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کا صدقہ و خیرات کیا۔

#### صحابه كرام مقيقت كوسمجه على تقے:

بیصحابہ کرام گی شان تھی کہ ان کے اندر نیکی کے کاموں میں آگے بوصنے کا جذبہ، جنت کی طرف دوڑ کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ دنیا کی حقیقت سمجھ چکے تھے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ کی زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے لئے اتنی بھاگ دوڑ کرنی چاہئے جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی بھاگ دوڑ کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا کی اِس محدود زندگی کو آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کے لئے استعال کیا جائے۔ صحابہ کرام اس رازکو سمجھ چکے تھے اس لئے ہر کی تیاری کے لئے استعال کیا جائے۔ صحابہ کرام اس رازکو سمجھ چکے تھے اس لئے ہر وقت اس کوشش میں گے رہنے تھے کہ ہم نیکیوں میں آگے نکل جا کیں۔

آج کل مال و دولت کے اندر دوڑ گئی ہوئی ہے۔ ہر شخص بہ کہتا ہے کہ میں مال و دولت میں اس سے آئے نکل جاؤں، میرا مکان اس سے اعلیٰ ہو، میری گاڑی اس سے بردھیا ہو، میرے گیڑے اس سے بہتر ہوں، میرا بنک بیلنس اس سے زیادہ ہو۔ یہ ہماری دوڑ ہے۔

لیکن صحابہ کرام کی دوڑ وہ تھی جس کا تھم قرآن مجید میں دیا عمیا۔ قرآن مجید ہے:

﴿ سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموت والارض ﴾ (العمران:١٣٣)

د تم دورُ لكاوُ البِي رب كى بخشش كى طرف اور اس جنت كى طرف برابر ہے ' طرف جس كى چوڑائى زمين و آسانوں كے برابر ہے ' اللہ رب العزت جميں صحابہ كرام كے طريقوں پر ممل كرنے كى توفيق نصيب فرمائے ۔ اللہ رب العزت جميں صحابہ كرام كے طريقوں پر ممل كرنے كى توفيق نصيب فرمائے ۔ اللہ رب العزت جميں صحابہ كرام كے طريقوں پر ممل كرنے كى توفيق نصيب فرمائے ۔ ( آمين )

#### دوسری حدیث:

وعن ابنى ذر ايضاً رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة، وكل تسبيرة صدقة و كل تعليلة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة و نهى عن المنكر صدقة و يجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "(رواه مسلم)

"دحضرت ابوذررضی الله عنه سے مروی ہے کہ آنخضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں انسان پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے، پس سجان الله کہنا صدقہ ہے، الحمد لله کہنا صدقہ ہے، الله اکبر کہنا صدقہ ہے، الله اکبر کہنا صدقہ ہے، الله اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے اور چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھ لینا اِن سب سے کفایت کرتا ہے"۔

عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِنى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطُلُعُ فِيْهِ الشَّمُسُ يَعُدِلُ بَيُنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَ يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِه فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا يَعُدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَ يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِه فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا يَعُدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَ يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعَةً صَدَقَةٌ وَ كُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا مَتَاعَةً صَدَقَةٌ وَ كُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إلى الصَّلُوةِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيطُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ -

( بخاری ومسلم )

ووحفرت ابوہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ

وسلم نے فرمایا انبان کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ لازم ہے دوشخصوں کے درمیان انساف کر دے بیجی صدقہ ہے کی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا اسباب لادنے میں مدد کر دے بیجی صدقہ ہے کوئی اچھی بات (جس سے کسی کا بھلا ہو جائے) بیجی صدقہ ہے جو قدم نماز کی طرف اُٹھائے وہ بھی صدقہ ہے ۔کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے ہٹادے بیہ بھی صدقہ ہے ،ٹادے بیہ بھی صدقہ ہے ، ربخاری ومسلم)

#### ہر جوڑ پر روز انہ صدقہ واجب ہوتا ہے:

ال حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ گذشتہ حدیث میں صدقہ کی ادائیگی کے مختلف طریقے بیان کئے گئے تھے۔ مثلاً یہ کہ سجان اللہ کہناصدقہ ہے، الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے وغیرہ۔ یہاں برصدقہ کی ادائیگی کے پچھاورطریقے بھی بتائے گئے ہیں۔

#### دوآ دمیوں میں انصاف کرنا صدقہ ہے:

پہلا طریقہ بیہ بتایا گیا ہے کہ دو آ دمیوں کے درمیان اگر کوئی نزاع ہے اور آپ نے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا تو بیجی صدقہ ہے۔

#### سوار ہونے میں مدد کرنا صدقہ ہے:

دوسرا طریقہ بیہ بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اس کی سواری برسوار ہونے میں مدد کر دی جائے تو بیبھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کے لئے سہارا بن جائے، کسی کاہاتھ پکڑ لیا یا اس کا سامان اٹھوا کرگاڑی میں رکھوا دیا یا وہ خود اٹھا رہاہے تو اس کی مدد کر دے وغیرہ وغیرہ بیساری صورتیں اس میں شامل ہیں۔ پہلے زمانے میں سواری کے جانور ہوتے تھے جب کہ آج کل عام طور پرگاڑیاں استعال ہوتی ہیں تو گاڑی پرسوار ہونے میں مدد کرنے کی جو جوصورتیں ہیں، وہ سب بھی اس میں داخل ہیں۔

مدد کرنے کے لئے بیرضروری نہیں کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ شخص بوڑھایا ناتواں ہو بلکہ ہراکیک کی مدد کی جاسکتی ہے۔

اور یہ ایک ایباعمل ہے کہ آدمی روزانہ اس پرعمل کرسکتا ہے۔ اگر آپ ایپر پورٹ پر جائیں تو وہاں بہت سے لوگ ملیں گے جنہیں مدد کی ضرورت ہوگی، ای طرح ریلوے اشیشن، بسول کے اڈے، بس اسٹاپ وغیرہ پر جاکر ذیکھیں۔ وہاں پر غدمت کرنے کے کیا کیا مواقع ہیں اور بیسارے مواقع اِسی صورت میں داخل ہیں۔

## سے اچھی بات کرلینا صدقہ ہے:

تیسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ کی سے اچھی بات کر لینا بھی صدقہ ہے۔
اچھی بات کی بھی قتم کی ہووہ اس میں داخل ہے۔ دین کی کوئی بات کی، اچھے کام کی
تلقین کی، گناہ سے بچنے کی بات کر دی، ایبا کوئی جملہ بول دیا جس سے وہ خوش ہو
جائے، دعا کا کوئی کلمہ کہہ دیا، مہمان کے آنے پر اُسے ایبا جملہ کہہ دیا جس سے اس کا
ول خوش ہو جائے مثلاً عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اُسے اھلاً و
سطلا کہتے ہیں، ہمارے ہاں خوش آمدید کہنے کا رواج ہے یا یوں کہا جاتا ہے کہ آپ
کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی وغیرہ وغیرہ یہ ساری صورتیں اسمیں داخل ہیں اور ان پر
صدقہ کا تواب ہے۔

## مسجد كى طرف المصنے والے ہر قدم پرصدقه كا ثواب:

چوتھی صورت یہ بیان کی گئی کہ نماز پر جاتے ہوئے ہرقدم پر ایک صدقہ کا تواب ہے۔ ایک مخص مسجد جا رہا ہے تو گھر سے لے کر مسجد جانے تک وہ جتنے قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر ایک صدقے کا تواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے کی اور فضیلتیں بھی احادیث میں مروی ہیں۔

## مسجد کی طرف جانے کے دیگر فضائل

چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

المسجد أوراح اعد الله له في الجنة الركام عدا الله له في الجنة الركام كلما غدا أوراح (منت عليه)

''جو شخص صبح کو یا شام کے وقت مسجد میں جائے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر دیتے ہیں''

بیکتی عظیم الثان فضیلت ہے، آدمی جتنی مرتبہ بھی نماز کے لئے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہمانداری کا سامان ہوتا ہے۔ وہ سامان کتناعظیم الثان ہوگا! دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے برابر نہیں ہوسکتیں۔ ایک مدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

رات ولا العبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشرك

(اخرجه احمد و الستة سوى النسائي وابوداود)

''میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے الیی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ،کسی کان نے سی نہیں اور کسی دِل پران کا خیال تک نہیں گزرا''

بیساری نعتیں مجد میں جانے والے آدمی کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔ تو گویا مجد میں جانے کے بدلے میں ہر قدم پرصدقہ کا ثواب ملتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سامان جنت میں ہمارے لئے ذخیرہ ہورہا ہے۔ جب ہم وہاں پنجیس کے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بینجیس مے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بیسامان ملنے والا ہے۔

#### راسته سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے:

پانچویں صورت بے بیان کی گئی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، مثلاً راستہ میں کوئی کا نٹا، شاخ، ایند، پھر، لوہا، پنخ وغیرہ پڑی ہے تو اگر کسی نے راستہ سے اُسے ہٹا دیا تو بی بھی صدقہ کرنے میں داخل ہے۔

یہ تمام طریقے صدقہ میں داخل ہیں۔ اِس حدیث اورگذشتہ حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ صرف پیپوں سے نہیں ہوتا بلکہ صدقہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے اور وہ اعمال بھی بہت آسان آسان ہیں، جن کی وجہ سے صدقہ کرنے کا ٹواب ملتا ہے۔

#### ایک اور حدیث:

ای طرح کی ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقتہ سے مروی ہے کہ آخصوں سے کہ آخصوں سال اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"برانسان تین سوساٹھ (۳۲۰) جوڑوں پر بیدا کیا گیا ہے (بینی ہرانسان کی سرانسان تین سوساٹھ جوڑ ہیں) پس جس شخص نے اللہ اکبر کہا یا الحمد للہ کہا یا لا الدالا اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا یا راستہ سے کوئی بیخر، کا نیا یا کوئی ہڑی ہٹا دی یا کسی کو نیک کام کی تلقین کر دی یا کسی سے گناہ سے رکنے کی بات کر دی تو اس دِن وہ شام اِس حال میں کرے گا کہ وہ اپنے کی بات کر دی تو اس دِن وہ شام اِس حال میں کرے گا کہ وہ اپنے آگ ہے کہ وہ اپنے کا "رضیح سلم تم نیا میں کرے گا کہ وہ اپنے آگ ہے کہ آگ ہے کہ ایک کے ایک کا کہ وہ ایک کا کہ وہ ایک کہ ایک کے ایک کیا کے ایک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو ایک کے ایک کی کی کی کی کوئی کے لیک کے ایک کی کی کے ایک کے ایک کی کی کی کر ایک کی کے ایک کی کر ایک کی کی کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کے لیک کے کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ا

#### خلاصه:

فلاصہ سے کہ سے اعمال بہت آسان ہیں، ان پر نہ کوئی رقم خرچ ہوتی ہے اور نہ ہجھ محنت خرچ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دہ بچھ محنت خرچ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دوزمرہ کے اعمال میں ان کی عادت ڈال لیں تو ہمارے اعمال نامہ میں کسی محنت کے بغیر نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی تو فیتی نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين



·

•

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ میں ﴾

موضوع: فعنول خرجی اوراس کے خطرناک نتائج بیان: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظله ضبط وتر تبیب: محمد ناظم اشرف (فاصل جا معدوارالعلوم کراجی) با بهتمام: محمد ناظم اشرف جامع معبدوارالعلوم بکراچی

#### بسم الله الرحس الرحيم

# ﴿ فضول خرجی اور اس کے خطرناک نتائج ﴾

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یصله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشریك له ونشهدان سیدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله:

اما بعد!

﴿ كُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُسِحِبُ اللَّهُ اللَّهُل

یہ سورہ اعراف کی ایک آیت کے دو جھے ہیں۔ پہلے حصہ میں اللہ پاک نے

فرمایا کہتم کھاؤ ہیواور اسراف نہ کرو۔ جب کہ اس کے دوسرے حصہ میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرجی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔

ترجمہ سے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اسراف فضولی خرچی کو کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے جس طرح ہماری جسمانی نشو ونما اور صحت کو ہندرست اور توانا
رکھنے کے لئے ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا ہے اس طرح باری تعالی نے ہماری روحانی
نشو ونما اور صحت کے فائدے کے لئے ہمیں فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ
حکم اس آیت سے واضح ہے کہ فضول خرچی حرام اور ناجائز ہے۔

#### مال مفت دل بے رحم

ہمارے معاشرے میں دیگر طرح طرح کی بیاریوں میں سے ایک سی من مرض فضول خرچی کا ہے جس میں اکثر حضرات ملوث ہیں۔ کھانا پینا تو ماشاء اللہ خوب چاتا ہے لیکن اسراف کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ خاص طور پر دعوتوں کے مواقع پر ایسے مناظر کثر ت سے دیکھنے میں آتے ہیں جن میں ہے انتہا فضول خرچی اور رزق کی بے مناظر کثر ت ہے۔ اول تو اہتمام کرنے والے حضرات فضول خرچی کرتے ہیں جو سراسر ناجائز ہے۔ پھر باقی کسر کھانے والے حضرات پوری کردیتے ہیں۔ پلیٹوں میں جواول یا سالن وغیرہ خوب بھر کر ڈال لیتے ہیں۔ اب کھایا نہیں جاتا تو بہت سارے چاول اور سالن پلیٹ میں چھوڑ کر گھڑے ہوجاتے ہیں۔ مال مفت دل بے رحم۔ چاول اور سالن پلیٹ میں چھوڑ کر گھڑے ہوجاتے ہیں۔ مال مفت دل بے رحم۔ حالائکہ درست طریقہ ہیہ ہے کہ پہلے تھوڑ اسانکال کر کھالیا جائے پھر اور نکال کر کھائی جائے بھر اور نکال کر کھائیا جائے پھر اور نکال کر کھائی جائے بھر اور نکال کر کھائیا جائے بھر اور نکال کر کھائی جائے بھر اور نکال کر کھائیا جائے بھر اور نکال کر کھائی ہائے۔

## فضول خرجی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں

قرآن پاک میں ایک اور جگہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخُواْنَ السَّيَاطِيْنَ ﴾ "

" بِيَّكُ فَضُولَ خَرِيْ كَى كَرِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُبَدِّرِيْ كَى كَرِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللْمُلِلَّ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللْم

الله تبارک وتعالی نے فضول خرچی اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔معلوم ہوا کہ فضول خرچی کرنے سے الله تعالی ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔

#### مطلقاً فضول خرجی حرام ہے

قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فضول خرچی کوکسی شے کے ساتھ مقینہیں فرمایا ۔ یعنی یوں نہیں فرمایا کہ مال میں فضول خرچی ناجائز ہے۔ کھانے پہنے وغیرہ کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً فرمادیا کہتم اسراف نہ کروتو اب اس اسراف کے تحت ہر چیز میں فضول خرچی اور اسراف کرنا ناجائز ہوگیا۔ چاہے وہ وقت کے ضیاع کی صورت میں ہویا جسمانی توانائی کے بے جا خرچ کی صورت میں ہویا زبان کو بے مقصد باتوں میں استعال کرنے سے ہو۔

وفت کی قدر کرنا بہت اہم ہے آج کل عموماً لوگوں کو اس کا احساس نہیں رہا،

خاص طور پر چھٹی وغیرہ کے مواقع پر وقت زیادہ جان کر بے جاخری کرتے ہیں۔
خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ ناجائز کام کررہا ہوں، البذا سوچ سمجھ کر اپنے وقت کو زیادہ
سے زیادہ دینی کاموں میں خرچ کریں، کیونکہ آخرت میں اس وقت کا بھی حساب
ہوگا۔ اس طرح جسمانی توانائی کوجائز کاموں یا اللہ کے دین اور اس کی مخلوق کے
فائدے میں استعال کیا جائے گا تو نفع ہی نفع ہے ورنہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔

## حضور اكرم عليسة كي سنتين

حضور پاک الله نے امت کومعمولی سے معمولی کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ الله نے وقت کی قدر کرنے کی اہمیت والائی اور توانائی کو بہتر کاموں میں خرج کرنے کے طریقے بتائے۔ اس طرح کھانے کے بارے میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو چاہئے کہ کھانے سے پہلے تصور میں اپنے پیٹ کے تین جھے کرلے (۱) ایک کھانے کے لئے (۲) دوسرا پانی کے لئے (۳) تیسرا سائس کے لئے۔ اس طرح بسم اللہ پڑھ کر کھانا بھی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا اور پلیٹ کو انگلیوں سے صاف کرنے کے بعد چائے لینا بھی سنت ہے تاکہ رزق کی بے قدری نہ ہو اور شاید کھانے کے اس جھے میں برکت ہو۔ جے پلیٹ یا انگلیوں میں نگار ہے دیا گیا اور پانی میں بہادیا گیا۔

#### کھاتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کریں

اب ہماری حالت ہے کہ بیسنیں الا ماشاء اللہ کم لوگ ہی پوری کرتے ہوں گے۔ اور خاص طور پر سانس کے لئے تو کوئی حصہ نہیں جھوڑتے، اس میں بھی کھانا بھر لیتے ہیں، ادھررزق کی بے قدری کرتے ہیں پھر اگر بیٹ بھول جائے اور

ہاضمہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل بیاری ترک سنت کی وجہ سے آئی۔ اور رزق کی ناقدری کی وجہ سے شاید برکت والا حصہ اس کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ اور پانی میں بہادیا گیا ہو، اس لئے تکلیف ہوگئ ہو لہذا ہمیں ان سنتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

## زبان کی فضول خرجی

اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک بہت عجیب وغریب آلہ زبان کی صورت میں رکھا ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا جائے اس کی کارکردگی پر مزید حیران ہوجاتا ہے۔ ذہن میں جونہی کوئی بات آئی وہ زبان سے ادا ہوگئی۔ جانوروں میں بھی زبان ہوتی ہے مگر وہ بول نہیں سکتے۔ اب انسان کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے تو یہ اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کو بیہودہ اور لغو باتوں میں مشغول رکھے تو اس سے برا بیوقوف اور ناقدرا کون ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ فضول وقت بھی خرچ ہوگا اور توانائی بھی۔ تو گویا زبان کوفضول خرچ کرنے سے انسان کتنے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضور علیہ انسان کتنے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضور علیہ کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿ من صمت نجا ﴾ "جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا"

(احمد ورزندی)

ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے۔

املاء المخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من السکوت خیر من املاء الشرگ (بیبق)
د الحی بات کہنا بتانا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش

#### رہنا بری بات بتانے سے بہتر ہے۔

لہذا ہمیں زبان کی حفاظت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے کیونگہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر ہر بات کا حساب ہوگا۔ زبان کو زیادہ سے زیادہ اچھی بانواں میں استعال کریں۔

## یانی میں اسراف

ایک اور بری عادت جو آج کل لوگول میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ پائی میں نصول خرچی کرنا ہے۔ وضو کے اوقات میں اس سے خصوصاً لا پرواہی برتی جاتی ہے کہ مسواک کرتے ہوئے بھی ٹونٹی کھلی ہے۔ اسی طرح اعضاء کورگڑرہے ہیں اور پائی کھلا ہوا ہے۔ بیطریقہ صحیح نہیں ، کیونکہ اس سے پائی جیسی عظیم نعمت ضائع ہوتی ہے اس لئے الیے مواقع پر ٹونٹی فورا بند کردینی چاہئے۔ ویسے بھی اعضاء کو زیادہ سے زیادہ تین دفعہ دھونا سنت ہے۔ اس سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ پائی اگر زیادہ مقدار میں بھی موتب بھی اس کی فضول خرچی ناجائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو وضو میں آپ علیا ہے ذیادہ پائی خرچ کرنے پر سنبیہ فرمائی تو صحابی نے عرض کیا کہ پائی وافر مقدار میں موجود ہے۔ آپ عرض کیا کہ پائی و افر مقدار میں موجود ہے۔ آپ عرض کیا کہ زیادہ پائی کے دیادہ پائی کے ویے پر بھی اس کی ناقدری کرنا درست نہیں۔ اگر چہتم دریا کے کنارے کھڑے ہو۔ ہونے پر بھی اس کی ناقدری کرنا درست نہیں۔ اگر چہتم دریا کے کنارے کھڑے ہو۔

## بحل میں اسراف

اسی طرح آج کل بجلی ضائع کرنے کی بھی ایک عادت بہت عام ہے۔ لوگ بعض اوقات بلاوجہ اور بغیر ضرورت کے بجلی جلائے رکھتے ہیں۔ بجلی بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جسے ضائع کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ اس کو دیکھ بھال کر

استعال كرنا جابيئ -

#### پیپیول میں اسراف

اس طرح بہت سے لوگ دوسروں کو دکھانے کی خاطر اینے مال اور پییوں میں اسراف کرتے ہیں۔جس سے نہ صرف فضول خرجی کا گناہ ہوتا ہے بلکہ ریا کاری کا بھی آگناہ ہوتا ہے۔ یادر کھیں بیسب ناجائز ہے۔

## فضول خرجی نے ہم سے آزادی چھین لی

اب آیئے ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ملک جس کو ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس کی آج فضول خرچیوں کی وجہ سے بیرحالت ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں۔ یہ آزادی صرف نام کی آزادی ہے، اسی وجہ سے ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تشمیر کو بھول جا ئیں، اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیں، کیونکہ اب ہم اپنی فضول خرچیوں کی وجہ سے امریکہ، آئی ایم ایف اور دیگر ممالک کے مقروض ہیں۔

افسوس کی بات ہے کہ اخبارات میں خوشخبری کے طور پر ہے خبر دی جاتی ہے کہ آج استے ڈالر کے قرضے کی منظوری ہوگئ، ہمارا اس طرف خیال نہیں جاتا کہ منظوریاں تو کرارہے ہیں مگر ان کوادا کون کرے گا؟ پاکستان کا بچہ بچہ اور اس کی آئندہ نسل بھی اس طرح مقروض رہے گا۔ پھر اس قبرضے پر سود الگ لگتا ہے جو کہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔

اب اگر آئی ایم ایف کی طرف سے تخی ہوجاتی ہے تو کسی دوسرے ملک سے قتی طور پر ما تک کرقبط ادا کردیتے ہیں مگر وہ بھی صرف سود کی رقم ہوتی ہے اور

#### ساتھ ہی اس دوسرے ملک کے بھی مقروض ہوجاتے ہیں۔

#### فضول خرجی برائیوں کی جڑ ہے

ایک وقت وہ تھا جب پاکتان نے اتن تیزی سے ترقی کی کہ ہندوستانی حیران تھے کہ بیلی پٹی قوم جس کوہم نے کسی قابل نہ چھوڑا تھا کس طرح ترقی کررہی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ہم نے اس وقت فضول خرچی کی بجائے کفایت شعاری اختیار کی تھی۔ لیکن جب حکمرانوں نے خاص طور پر فضول خرچی شروع کی تو آج یہ وقت بھی آگیا کہ ملک کے خزانے ان کے لئے ناکانی ثابت ہوئے۔ آج کل جو حالات پیش آرے گیا کہ ملک کے خزانے ان کے لئے ناکانی ثابت ہوئے۔ آج کل جو حالات پیش آرے ہیں ان کی وجہ دیکھیں تو جڑ فضول خرچی ہی نظر آئے گی۔ یہ فضول خرچی صرف میں بھی ہے۔ لہذا ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس برائی پر قابو پانا جا ہے وگرنہ وہ کل دور نہیں کہ یہ فضول خرچی آخرت تواکارت کرے ہی گی دنیا کوبھی بربادی کا نمونہ بنادے گی۔

## ماں باپ کی طرف سے تربیت میں کی

اس فضول خرچی میں ماں باپ کی تربیت کا بھی بہت بردا حصہ ہے۔ عموماً آج کل والدین بچوں کو زیادہ پیسے دیتے ہیں جو کہ سراسر زیادتی ہے کیونکہ ناسجھ بچے کو ان کے مصرف کا علم تو ہوتا نہیں وہ ان کو یونہی فضول چیزیں کھانے پینے میں خرچ کر دیتا ہے۔ پھر بچین سے ہی جیسی عادت پڑتی ہے براے ہوکر وہی پختہ ہو جاتی ہے والدین کو چاہئے کہ نابالغ اولاد کی ضرورتوں کو زیادہ زیادہ خود پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ہاتھ میں بھی زیادہ پیسے نہ دیں اس سے عادت گڑتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جھوٹی بھوڑ دیتے

ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کرسنور جائے گا۔ جب ابھی سے ہی تربیت ورست نہ ہوگی تو پھر کیسے سنورے گا؟ بلکہ آج کل تو ہمارے معاشرے کے مطابق اس کے گرنے کے مواقع زیادہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کو تاہیاں بعض اوقات سکین واقعات کا پیش خیمہ بنتی ہیں جن میں والدین الگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور اولا دبھی مصائب میں گھر جاتی ہے۔

#### ایک قاتل کا پیغام

مشہور ہے کہ ایک قاتل کو پھائی کا تھم ہوا۔ جب اس کو تختہ دار پر پڑھانے گئے تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے جواب میں کہا'' میری ماں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ ماں! آج تیری وجہ سے تیرا بیٹا پھائی پر چڑھ گیا ہے۔'' پوچھنے والے نے جیرت سے کہا کہ بھئی کیا قتل کا تھم تیری ماں نے تجھے دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں بلکہ جب میں چھوٹا بچے تھا تو میرے والدکی قیص کھوٹی سے لئک رہی تھی، میں نے اس میں ایک روپیہ نکال لیا۔ ماں نے دیکھا مگر بچھ نہ کہا۔ پھرا گلے دن دو روپے نکال لئے ماں نے پھر بھی پچھ نہ کہا۔ پھرا گلے دن کرنے لگا، لیکن ماں نے پھر بھی پچھ نہ کہا۔ پھر میں چھوٹی چھوٹی دوسری چوریاں کرنے لگا، لیکن ماں نے علم ہونے کے باوجود پچھ نہ کہا۔ اس طرح بڑے ہوگر مجھے جوری کی عادت ہوگئی اور چوری سے ڈاکے مارنے لگا۔ انہی ڈاکوں میں ایک دفعہ مجھ جوری کی عادت ہوگئی اور چوری سے ڈاکے مارنے لگا۔ انہی ڈاکوں میں ایک دفعہ مجھ سے قبل ہوگیا جس کی مزا آج جھے بھائی کی صورت میں دی جارہی ہے۔ اگر میری ماں جھے پہلے ہی دن ایک روپیہ نکا لئے پر منع کردیتی تو آج میرے گئے میں بھائی کا ماں بھی انہ ہوائے۔

تو دیکھئے کہ ایک مال کے صرف ایک روپے سے نہ روکنے کی وجہ سے بیٹے کی آخرت تو خرا ب ہوئی دنیا میں بھی ذلت کی موت مرا۔ اور اس کے بعد مال کو کیسے

سكون آيا ہوگا؟

#### ابتداءمعمولي انتهاستكين

ماں باپ چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کردیتے ہیں یاد رکھیں کہ ابتداء غلطی نہایت معمولی ہوتی ہے گراس کی انہا نہایت تعمین ہوتی ہے۔ جبیبا کہ اس واقعہ میں ابتداء صرف ایک روپے سے ہوئی اور انہا سزائے موت پر ہوئی، تو خاص طور پر معمولی غلطیوں کر بھی سمجھانا چاہئے معمولی غلطیاں ہی بردی غلطیوں کا سبب بنتی ہیں۔

الله تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں سے خود بیخے اور دوسروں کو بھی بیانے کی توفیق عطاء فرمائے اور فضول خرجی واسراف جیسی مہلک بیاریوں سے بیخے کی توفیق عطاء فرمائے۔ ﴿ آمین ﴾ فرمائے۔ ﴿ آمین ﴾

واخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

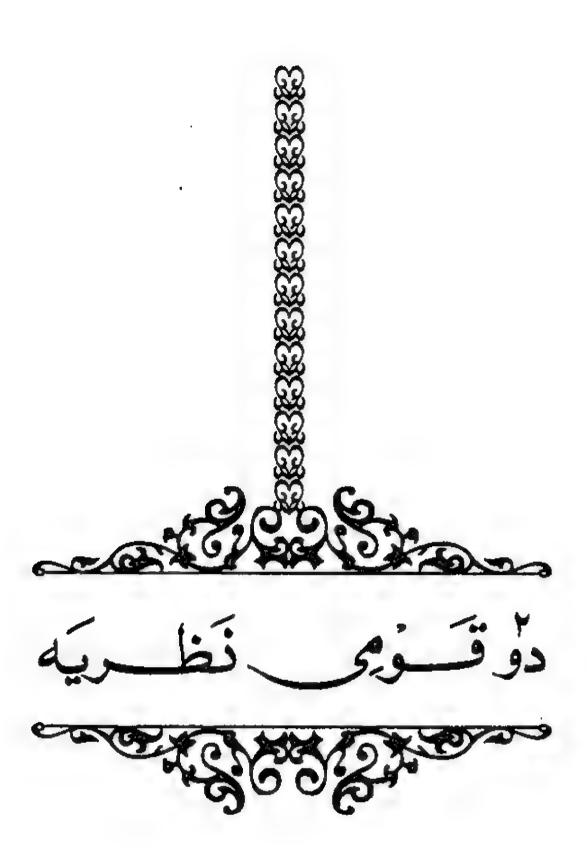

.

﴿ جمله حقوق محفوظ میں ﴾

3

موضوع: دوقو می نظریه جس پر پاکستان بنا بیان: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله با بهتمام: محمد ناظم اشرف

مقام: جامعه رياض العلوم \_حيدرآ با وسنده

#### بسر الله الرحس الرحيم

# ﴿ دوقو مي نظريه

بعداز خطبئه مسنونه! امابعد:

بھارت کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے سقوطِ مشرقی پاکستان کا خونی درامدرجانے کے بعد کہا تھا کہ'' ہم نے دوقو می نظریہ کو (جس پر پاکستان بنا ہے) خلیج بنگال میں دبودیا ہے''۔ اور بعض نجی مجلوں میں یہ بھی کہا تھا کہ'' اب ہمارا اگلا نشانہ سندھ ہوگا'۔ دوقو می ، یا دولمی نظریہ صرف پاکستان کا نہیں ، بلکہ قرآن وسنت کا نظریہ ہو ادر اسلامی سیاست کا ایک اہم اصول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ منیا بھر کے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ سلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ سلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ سلمان ایک ملت ہیں اور کھو اور سب مومن ہوتے لیکن ) پھرتم میں ہے سب ایمان رکھتے اور سب مومن ہوتے لیکن ) پھرتم میں ہے بعض کافر ہوگئے اور بعض مومن رہے'' (سرہ تغابن۔ ۲)

" کیم" کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی تخلیق وآ فرنیش کے ابتدائی دور میں کوئی انسان کا فرنہیں تھا۔ یہ کا فر اور مومن کی تقسیم بعد میں کچھ لوگوں کے کا فر ہوجانے سے وجود میں آئی۔ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوئی ہے جس میں رسول اللہ متالیقی کا ارشاد ہے کہ:۔

﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفُطرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَ اللهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولُدُ عَلَى الفُطرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَ اللهِ ﴾ الله ﴾

" ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے (جس کا تقاضا مومن ہونا ہے) پھراس کے مال باپ اس کو بہودی یا عیسائی وغیرہ بنادیتے ہیں۔ " (تغییر معارف القرآن مسلم جم بحوالہ قرطبی)

#### ونیا مجرکے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت:

بہرحال اوپرسورۃ تغابن کی جوآیت ذکر کی گئی اس میں قرآن کیم نے تمام بن آدم کو دوگروہوں میں تقلیم کیا ہے" کافر اور مومن" جس کا حاصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جوالیک برادری تھی اور دنیا کے سب انسان اس برادری کے افراد سے اس برادری کو توڑنے اور الگ الگ گروہ بنانے والی چیز صرف کفر ہے، جو لوگ کافر ہوگئے وہ انسانی برادری کا رشتہ توڑ کر مومن برداری سے خارج ہوگئے اس لئے مسلمان خواہ کسی ملک اور خطہ کا ہو کسی بھی رنگ اور قبیلہ کا ہوکوئی زبان بواتا ہو، ان سب کوقرآن کی میں منے ایک برادری قرار دیا۔ارشاد ہے:۔

﴿ إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ إِنَّوَهُ ﴾ "مسلمان توسب (ایک دوسرے کے) بھائی ہیں"۔ (سورة الحجرات ١٠) اور دوسری طرف اسلام نے قیامت تک کے لئے بیر قانون بنادیا کے مسلمان اور کافر اگر چہ آپس میں باپ بیٹے یاحقیقی بھائی ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے۔ رسول اللہ علیقے کا ارشاد ہے:۔

﴿ لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ الْمُسُلِمَ ﴾

"" مسلمان كافر كاوارث نبيس موسكنا اور كافر مسلمان كا وارث نبيس موسكنا اور كافر مسلمان كا وارث نبيس موسكنا" (ميح مسلم حديث نبر ۱۸ مهر)

نيز آپ مال شاد ہے كہ: -

اس طرح قرآن وسنت نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو الگ الگ متوں میں تقتیم کرکے فیصلہ کردیا کہ مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت، لیکن اس کا بیہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تمام کفار سے برسر پیکار رہاجائے اور ان کے کوئی حقوق تسلیم نہ کئے جائیں۔ اس کے برعکس اسلام نے اپنی عالمگیرر حمت کے سابیہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کے سلسلے میں جو تفصیلی ہدایات دی ہیں، ان میں ان کے ساتھ حسن سلوک ، انصاف ، ہمدردی ، خیر خواجی ، مداراة ، و رواداری کی غیر معمولی ہدایات بھی اجمیت کے ساتھ شامل ہیں البتہ ان کی حدود اعلی درجے کے اعتدال ہوایات بھی اجمیت کے ساتھ شامل ہیں البتہ ان کی حدود اعلی درجے کے اعتدال موزان کے ساتھ مقرر کردی گئی ہیں۔

# ﴿ غیر مسلموں سے تعلقات کی حدود ﴾ اس سلیلے میں اسلامی ہدایات اور ضوابط کا ایک مختفر خاکہ یہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی عدل وانصاف کرنا فرض ہے:

اسلام نے ہمیں کفار کے ساتھ بھی عدل وانصاف کرنے کا تھم دیا ہے اور یہ ہرحال میں ہمارا مقدس فریضہ ہے، اگر چہ وہ ہم سے برسر پرکار ہوں، بلکہ اسلام میں تو عدل وانصاف جانوروں کے ساتھ بھی واجب ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ باران پر نہ ڈالا جائے اور ان کے چارے اور آرام کا مناسب انتظام کیا جائے۔قرآن تھیم کا شاہد ہیں ہا ہائے ۔

''اے ایمان والو! کھڑے ہوجایا کرو اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کو ، اور کسی قوم کی شمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ جھوڑو ، عدل کرو۔ یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور ڈرتے رہواللہ ہے۔ اللہ کوتمہارے ہرمل کی پوری خبر ہے۔

ڈرتے رہواللہ سے۔ اللہ کوتمہارے ہرمل کی پوری خبر ہے۔

صلح کرلینا بھی جائز ہے:

اسلام اورمسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہوتو ان سے صلح (ترک جنگ) کا

معاہدہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔قرآن علیم ہی کا ارشاد ہے کہ:

﴿ وَإِنَ جَنَبِحُوا لِلسَّلُمِ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ طَ اللهِ طَالِقَةُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وَنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ طَالِيَهُ الْعَلِيمُ ﴾

اور اگروہ (کفار) صلح کی طرف جھکیں تو آپ کوبھی (اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو) اس طرف جھک جائے اور (اگرباوجود مصلحت کے بیاخمال ہوکہ بیان کی جال ہوتو) اللہ پر بھروسہ رکھئے (ایسے اختالوں سے اندیشہ نہ جیجئے) بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (ان کے اقوال اور احوال کوسنتا جانتا ہے ان کا خود انتظام کردے گا)

(معارف القرآن صفحه ا ٢٢ ج ٣) (سورة الانفال ١١)

#### دوطرفہ تعاون کا معاہدہ بھی ایک حد تک جائز ہے:

بعض شرائط کے ساتھ ان سے ایک حد تک دوطر فیہ تعاون کا معاہدہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ (تفصیل کیلئے دیکھئے جواھرالفقہ ص۲۰۳ تا ۲۱۷ جلد۲)

## تجارتی معاملات کی بھی گنجائش ہے:

حسب ضرورت ومصلحت ان سے خرید وفروخت اور تجارتی معاملات کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بلا ضرورت مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار ومشرکین کے ساتھ معاملات اور تنجارت نہ کی جائے۔

(جوابرالفقه ص۱۸۷ تا ۲۸۱ ص۸۸۱ تاص ۱۹۰)

## ہمارے ملک کے غیر مسلموں کے حقوق ہمارے فرائض ہیں

جوغیر مسلم ہمارے ملک میں ہماری اجازت سے داخل ہوں (مثلاً ویزا وغیرہ کے کر) یا ہمارے ملک کے باشندے اور ہمارے قانون کے بابند ہوں، ان کی جان ومال اور آبرو کی حفاظت اور ان کی عبادات میں عدم مزاحمت بھی ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

و ألا من ظلم معاهدا أو انتقصة أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شئياً بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة المائح ٣٥٣)

خبردار جوشخص کسی معاهد (یعنی ایسے کا فرجو اسلامی مملکت کے ماتخت رہتے ہیں یا باہر سے ویزالیکر آتے ہیں) پرظلم کریگایا اس کے حقوق میں کمی کریگا یا اس کی طاقت سے زیادہ بار ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر (ناحق) لیگا تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف فیصلہ کن گواہی دوں گا۔

نیزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

وان الله تعالى لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا با ذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثما رهم (ابوداؤد كابالامارة)

"الله تعالی نے تمہارے لئے اهل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے ،ان کی عورتوں کو مارنے پینے اور ان کے پھل (بلا اجازت) کھانے کو حلال نہیں فر مایا''۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿ مَنُ اذَىٰ ذِمِيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنُ كُنُتُ خَصْمَهُ

خَصَمْتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾

جس مخص نے کسی ذمی کوستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار سے میں دعوے دار جس مقدمہ میں میں دعوے دار ہوں گا، اور جس مقدمہ میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔

(تفيير معارف القرآن ص ۱۵۸ج۲)

#### ان کے ساتھ احسان کرنامسخب ہے:

جو غیر مسلم ہم سے برسر پریار اور ہمارے درپے آزار نہ ہوں اور ہمارے دینی مقاصد میں حائل نہ ہوں ان کے ساتھ ہمیں رواداری ، ہمدردی ، خیر خواہی اور احسان کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بلکہ قرآن وسنت میں اس کی تلقین وتا کیدکی گئی ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ لَا يَنُهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمَ فِي الدِينِ وَلَا يَنُهُ كُمُ فِي الدِينِ وَلَا يَنُهُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِينِ وَلَا يَكُمُ أَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوا وَلَكُمُ أَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوا اللَّهُمُ طَهُ وَلَيْهُمُ طَهُ اللَّهُمُ طَهُ

'' اللہ تعالیٰ تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تم کو تمھارے گھروں سے نہیں نکالا''۔ (سورۃ ممتحنه۔ ۸)

معیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اساء کی والدہ بحالت کفر مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ پہنچیں۔ (منداحمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کفار مکہ سے صلح حدیبہ ہو چکی تھی، ان خاتون کا نام ''قبیلہ ہے'') تو حضرت اساء ؓ نے رسول الشعافی ہے عرض کیا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لئے آئی ہیں، اور وہ کافر ہیں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کیساتھ اچھا سلوک کرو، آئی اس پر (سورہ محمد حد اللہ علیہ کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس قتم کے دوسرے غیر اس پر (سورہ محمد حد اللہ کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس قتم کے دوسرے غیر مسلموں کیساتھ ہو کھی حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنے کا تھم بیان فرمادیا گیا۔

(تفسير معارف القرآن ص ٢٠٠٥ج ٨)

فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ کوئی کافر بیار ہوتو اس کی مزاج برسی اور عیادت جائزہ، اور ان میں سے کوئی مرجائے تو اس کی تعزیت بھی جائز ہے۔ آنخضرت علیقہ کا ایک بڑوسی یہودی بیار ہوا تو آپ علیقہ نے اس کی عیادت فرمائی۔ (ہدایہ وردالخارص ۱۳۳۱۔ ج۵)

## لىكىن دوستى جائز نېيىن:

یہ سب بچھ ہے لیکن اسلام کی معتدل اور متوازن تعلیمات نے ہمیں اپنے دین وملت کی حفاظت اور ملی تشخص کی خاطر ساتھ ہی یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ کسی ہمی قتم کے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایسا میل جول اور ربط وضبط پیدا کرنے کی اجازت نہیں جس سے ان کے ساتھ محبت والفت کا اظہار ہوتا ہو، کیونکہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول میں ہے کا وعوے دار ہے وہ ان کے دشنوں کو اپنا دوست کسے اور اس کے رسول میں کے دوست کیے

بنا سکتا ہے۔ ایسے تعلقات کو قرآن تھیم نے قطعی طور پرحرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ يَا اَيَهُا اللَّذِينَ آمَنُوالَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرِى الْكِهُودَ وَالنَّصْرِى الْوَلِيَاءُ بَعُضِ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ الْوَلِيَاءُ بَعُضٍ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ﴿ وَمَنْ يَتُولَكُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مُ الْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمِنْ مِنْكُمُ فَالِمُ لَكُمْ فَالْمُ وَلَيْكُمْ فَالْمُولُ وَمِنْ مِنْكُمُ فَا مُنَاكُمُ فَا مُنْ مُ الْمُؤْمُ وَلَيْكُمْ فَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَيْكُمْ فَالْمُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ وَلَا مُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُهُ وَلَا لِمِنْ فَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا لِلْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ ا

" اے ایمان والو! یہودیوں اور نظر انیوں کو دوست مت بنانا وہ خود ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو بلا شبہ وہ انہیں میں سے ہوگا"
سورة میں آ گے ارشاد ہے:

﴿ يَا اَيُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"اے ایمان والو! جن لوگوں کوئم سے پہلے کتاب (تورات وائیل) مل چکی ہے جنہوں نے تمہارے دین کوہنی کھیل بنار کھا ہے، ان کو اور دوسرے کافروں کو دوست مت بناؤ"۔

سورة ممتحنه كواللدتعالى نے شروع بى اس حكم سے فرمايا ہے كه:

﴿ يَاالَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ اللَّهِا اللَّهِا اللَّهِا اللَّهُ اللّ

" اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور این دشمنوں کو دوست نہ بناؤ"۔ (سورة ممنحند۔ ا)

## غيرمسلمول كواينا راز دار اور بهيدى بنانا بھى جائز نہيں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ يَا اللَّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَا نَهُ مِن دُونِكُمُ لاَ يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا ﴿ يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا ﴿ فَا يَكُونُ كُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا ﴿ فَيَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

" اے ایمان والو! غیروں کو اپنا راز دار دوست نه بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کوتا ہی نہیں کرتے۔ (سورۃ آل عمران۔۱۱۸)

فاروقِ اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند سے کہا گیا کہ یہاں ایک غیر مسلم نو جوان ہے جو برا اچھا کا تب ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا میر منثی بنالیس تو بہتر ہے۔ اس پر فاروقِ اعظم نے فرمایا: '' قَداِتَّ حَدُثُ اذًا بِطَانَةً مِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِیُنَ '' یعنی میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کردوسری ملت والے کو راز دار بنالوں گا جو تھم قرآنی کے خلاف ہے۔ (تغیر معارف القرآن ص ۱۵۹ ج۲ بحالہ ابن ابی عاتم) امام قرطبی جو پانچویں صدی میں اسین (اندلس) کے مشہور مقسر قرآن ہوئے ہیں، بردی حسرت اور پانچویں صدی میں اسین (اندلس) کے مشہور مقسر قرآن ہوئے ہیں، بردی حسرت اور داد کے ساتھ فرماتے ہیں کہ '' اس زمانے ہیں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہودونصاری کو راز دار وامین بنالیا گیا، اور اس ذریعہ سے وہ جاہل سرمایہ داروں اور عمرانوں پر مسلط ہوگئے۔ (حوالہ بالا)

وضع قطع اور طرز معاشرت میں ان کے ساتھ انبی مشابہت اختیار کرنا بھی ممنوع ہے جس سے اسلام کے امتیازی نشانات اور ملی تشخص گڈیڈ سونے آئیں۔ ممنوع ہے جس سے اسلام کے امتیازی نشانات اور ملی تشخص گڈیڈ سونے آئیں۔ آنخصرت علیاتہ کا ارشاد ہے:

#### ﴿ مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ

(سنن الي داؤد حديث اسامه)

'' جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرلی وہ اس قوم میں سے سے سمجھا جائے گا''۔

جو کافر حالت کفر میں مرٹ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کو بھی قرآن کے میم نوع فرمادیا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہے:

﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا آنَ يَسْتَغُفِرُ وُالِلُمُشْرِكِينَ وَلَوُكُنُ لِكُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُم

" نبی (علی کہ مشرکین کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں، آگر جبہ وہ رشتہ دار ہی (کیوں نہ) ہوں اس بات کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ بیلوگ (کفریر مرنے کی وجہ سے) دوزخی ہیں'۔ (سورۃ توبہ ۱۱۳)

البنته زندہ کا فرول کے لئے ہدایت واصلاح کی دعا جائز ہے۔ چنانچہ سے معلقہ نے خروہ احد کے موقع پرمشرکین مکہ کے لئے دعا فرمائی کہ

﴿ رَبِّ الْهُلِهِ قَوْمِیُ فَالنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ " " الله فرات کیونکه انہیں " اللہ علوم نہیں " و مدایت عطاء فرمادے کیونکہ انہیں (حقیقت) معلوم نہیں "۔

الله کے راستہ میں جہاد:

بلکہ جو کفارمسلمانوں سے برسر پیکار یا ان کے دریے آزار ہول یا اسلام

یا مسلمانوں کیلئے خطرہ بنیں، ان سے تو ہمیں جہاد کا حکم ہے، ایسے کافروں کے بارے میں قرآن حکیم نے ہدایت کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی تقلید کریں جنہوں نے اپنے ایسے ہی کافر ہم وطنوں اور اہل خاندان سے صاف کہہ دیا تھا کہ:

﴿ إِنَّ ابُرَةً وَا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ لَا كَفَرَنَابِكُمُ وَبَدَا بَينَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَداً حَتَّى كَفَرنَابِكُمُ وَبَدَا بَينَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَداً حَتَّى تُوءُ مِنُوا بِاللّٰهِ وَحُدَةً ﴾ تُوءُ مِنُوا بِاللّٰهِ وَحُدَةً ﴾

" ہم تم سے اور ان (بنوں) سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کھلا عداوت اور دشمنی رہے گئ"۔ (سورة معتجنه سم)

خلاصہ یہ کہ قرآن وسنت نے دنیا کے تمام انسانوں کو''مومن اور کافر'' دو ملتی میں تقسیم کرکے دونوں کے درمیان تعلقات ومعاملات اور جنگ وسلح کی حدود بھی نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ مقرر فرمادی ہیں اور ان کو گڈیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق وباطل ہوتو فولاد ہے مومن

عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں کافروں سے جبنے جہاد ہوئے وہ اسی دولتی نظریہ بربنی سے ساری صلیبی جنگیں اسی بنیاد پرلڑی سکئیں، انبیاء سابقین کو کافروں سے جننے معرکے پیش آئے ان سب میں یہی دولتی نظریہ کارفر ما تھا۔

#### نظريه پاکستان:

یا کستان کا وجود بھی اسی نظریہ کا مر ہون منت ہے جو ہندوستان کو تقسیم كر كے محض اس لئے حاصل كيا كيا ہے كہ مسلمان يہاں دوسرى قوموں سے آزاداور خود مختار رہ کر خدا پرسی اور قرآن وسنت کے ہمہ گیر نظام عدل اور معاشی انصاف کی بنیاد بر اسلام کا یا کیزه فلاحی معاشره قائم کرسکیس اور استے مضبوط ترقی یا فته اسلامی ریاست بناسیں۔ اسے حاصل کرنے کے لئے ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ یاکتان کا مطلب كيا؟ لا الدالا الله، پھر جب ہندوكائكريس نے مسلمانوں كو اپنی اكثریت کے جال میں پھانسے کے لئے " ہندومسلم بھائی بھائی" کا نعرہ چلتا کیاتو ہم سب نے مل كردد مسلم سلم بهائى بهائى" كاجوابى نعره بلندكيا، جس سے بورا برصغير كونج الله تفاء سير صرف جذباتی نعرہ نہ تھا ہے ہمارے عقیدے اور ایمان کی آ واز اور ہمارے ساسی منشور كاعنوان تقاريم أس دوملى نظريه كے ترجمان تھے جوہميں قرآن وسنت نے عطاكيا ہے، اسی نظریہ کی طاقت پر ہم نے بیک وقت تین طاقتوں انگریزوں، ہندووں اور سکھوں سے چوکھی لڑکر یا کتان حاصل کیا۔

# دوملى نظريه عالمي انتحاد كا پيغام:

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ انسانی برادری کو مختلف سیاسی نظریات نے کہیں رنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ جیسا کہ جنوبی افریقہ میں آزادی سے پہلے تھا کہ وہاں جوحقوق کتے کو حاصل تھے کا لے آدی کو حاصل نہیں ہے، کہیں نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، جیسا کہ اسلام سے پہلے قبائل عرب کا حال تھا اور آج بھی

د نیا کے بعض قبائلی علاقوں میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے، اور کہیں اس برادری کو زبان اور وطن کی بنیاد پر فکڑ ہے فکڑے کردیا گیا۔ جیسا کہ لسانی اور وطنی قومیت کی بنیاد بر آج یا کتان میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا كاث رہا ہے۔ ان سب كے برخلاف اسلام نے بنی نوع انسان كى تفتيم كا مدار" ایمان اور کفر' پر رکھا ہے۔غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صرف یمی الیی تقسیم ہے جو انسانی برادری کے ممل اتحاد کا وسیع ترین میدان اور موثر ترین پیغام بھی ساتھ رکھتی ہے، اس لئے کہ'' مومن اور کافر'' ان دوملتوں کی بنیاد الیں دو چیزوں پر ہے جو ہر انسان کے اختیار میں ہیں، کیونکہ ایمان بھی انسان کے اختیار میں ہے اور کفر بھی ، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک ملت چھوڑ کر دوسری ملت میں شامل ہونا جا ہے تو برای آسانی سے اینے عقائد بدل کر دوسری ملت میں شامل ہوسکتا ہے، چنانجہ آخری زمانے میں جب عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا تو قرآن کریم اور آنخضرت علیہ کے ارشادات کے مطابق وہ دور پھرواپس آ جائے گا کہ دنیا کے تمام انسان ایمان لا کر ایک ملت ہوجائیں گے اور انسانی برادری جو کفر کی وجہ سے دو ملتوں میں بث گئی تھی اس کا ہوارہ ختم ہوجائے گا۔

(تفییر معارف القرآن ص ۲۰۳ تاص ۲۰۵ج ۲)

ہ ملیں گے سینہ چاکانِ چمن سے سینہ چاک برنم گُل کی ہم نفس بادِصباہوجائیگی پھر دلوں کو یاد ہ جائے گا پیغام ہجود پھر جبیں خاک حرم سے ہشنا ہوجائیگی

## وطنى، لسانى اورنسلى قوميت فساد عالم:

برخلاف قبیلہ، خاندان ہورگ وزبان اور ملک ووطن کے کہ کسی انسان کے افتیار میں نہیں کہ اپنا قبیلہ وخاندان بدل دے۔ زبان اور وطن اگر چہ بدلے جاسکتے ہیں گر زبان اور وطن کی بنیاد پر بننے والی قومیں دوسروں کوعمواً اپنے اندر جذب کرنے پر آ مادہ نہیں ہوتیں اگر چہ ان کی ہی زبان بولنے گیں اور ان کے وطن میں آباد ہوچا کیں۔ غرض ان غیر فطری تقسیموں میں بٹ جانے کے بعد انسانی برادری کے اتحاد اور پائیدار عالمی امن کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، بلکہ وطن اور نیشنزم کی بنیاد پر جو تقسیم ہوتی ہے اس کی روسے تو انسانی برادری پہلے ملکوں کی بنیاد پر تھی تقسیم ہوتی ہے اس کی روسے تو انسانی برادری پہلے ملکوں کی بنیاد پر جسی تقسیم کی بنیاد پر بھی تقسیم کی المناک منظر ہمارے سامنے ہے۔

تفریق مِلُل حکمتِ افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم

انسانیت کو ان لا محدود تقسیموں سے بچانے کے لئے قرآن وسنت کی ان صریح ہدایات اور دیگر بہت می آیات واحادیث نے واضح کردیا کہ پوری دنیا میں گروہ بندی صرف ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوسکتی ہے، رنگ اور زبان ،نسب اور قبیلہ ، وطن اور ملک میں سے کوئی چیز اس قابل نہیں کہ اس کی بنیاد پر انسانی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے لگے یا مختلف زبانیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہو، تو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہوجاتے ، رنگ وزبان اور ملک وطن کے اختلاف کے باوجود بیسب آپس میں بیائی

رہتے ہیں، ان کو مختلف گروہ قرار دینا عقل وحکمت کی بات نہیں ہوسکتی۔ ہاں کفروہ بدترین اختلاف ہو اللہ اور پالنے والے کے خلاف اعلان بغاوت بدترین اختلاف ہے اور اپنے خالق وہا لک اور پالنے والے کے خلاف اعلان بغاوت ہے جس نے پوری انسانی برادری کو الگ الگ متوں میں بانٹ دیا۔

### مسلم برادری:

رنگ ، زبان اور قبائل کے فرق کو قرآن کیم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی نشانی اور انسان کے لئے بعض فوائد پر مشتل ہونے کی وجہ سے ایک نعمت تو قرار دیا ہے۔ (سورۃ الروم ۔ آیت نبر۲۲ وسورۃ الحجرات آیت نبر۱۳)

لیکن اس کو بنی آ دم میں گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی اجازت نہیں دی، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں فبائل کو گروہ بندی کی بنیاد بنادیا گیا تھا، اسلام نے اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں فبائل کو گروہ بندی کی بنیاد بنادیا گیا تھا، اسلام نے ان سب گروہ بندیوں کو توڑ ڈالا۔

کفار مکہ جو آنخضرت علیہ کے ہم وطن ، ہم زبان اور ہم قبیلہ تھے۔ آپ نے اور آپ علیہ کے جان خارصحابہ کرام نے ایمان وکفر ہی کی بنیاد پر ان سے دشمنی مول کی ، آبائی وطن سے ہجرت کی اور اپنے رشتہ داروں تک سے بار بار جہاد فرمایا، ان سے الگ ایک دمسلم برادری" قائم فرمائی جس میں انصار مدینہ کو اور حبثی ، روی اور فاری (ایرانی) مسلمانوں کو بھائی بنا کر گلے سے لگا لیا۔ جس قبیلے اور جس علاقے کے اسلام کے لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے گئے وہ اس برادری میں شامل ہوتے چلے گئے اسلام نے ان کوسبق ہی ہے دیا تھا کہ:

بتان رنگ وبو کو توڑ کر ملت میں مم ہوجا نہ تورائی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی

ایک سنر میں دوسی ایول کے درمیان جھڑا ہوا۔ ایک مہاجر تھے دوسرے انساری، مہاجر نے انساری کی پشت پر مار دیا تھا۔ انساری نے اپی مدد کے لئے انساری و "یا للا نصار" کہدکر پکارا، اورمہاجر نے مہاجرین کو "یا للا نصار" کہدکر پکارا، اورمہاجر نے مہاجرین کو "یا للا نصار "کہدکر پکارا، اورمہاجر نے مہاجرین کو "یا للا نصار "کہدکر پکارا، اورمہاجر نے مہاجرین کو "یا للا نصار "کہدکر پکارا، اورمہاجر نے مہاجرین کو ایا للہ نے یہ آ وازسی تو ہو جہا:۔

﴿ مَابَالَ دَعوُى الْجَاهِلِيّة ﴾ "بي جالميت كالفاظ كيول بكارے جارے بيں؟"
لوگوں نے واقعہ بتايا تو آپ عَلَيْ فَانَهَا مُنتِنَة ﴾
دُعُوهَا فَانَهَا مُنتِنَة ﴾
" ان (متعقبانہ اور گروہ بنديوں كے) الفاظ كو چھوڑ دو ، كيونكه ان بين (جالميت اور كفركى) بديو ہے"

وجامع ترفدي- مديث ١٥٣٥ تغيير سورة المنافقون ج٢)

یمی وہ اسلامی برادری اور ایمانی اخوت تھی جس نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں مشرق ومغرب ، جنوب وشال ، کالے گورے ، امیر وغریب اور عرب وعجم کے بے شار افراد کو ایک لڑی میں پرودیا اور مسلمان و کیمنے ہی و کیمنے دنیا کی سب سے بڑی طافت بن میں۔

## يرانا جال ، نيا شكارى:

اس طافت کا مقابلہ دنیا کی قومیں نہ کر کیس تو انہوں نے پھران بنوں کو زندہ کیا جن کو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ونیا ٹی قومیں نہ کر ڈالاتھا۔ مسلمانوں کی عظیم ملت واحدہ کو ملک وطن ، رنگ وزبان اور نسب وقبائل کے مختلف کلڑوں میں تقسیم کرکے ان کو باہم

کرادیا۔ اپین (اندلس) سے مسلمانوں کا تقریباً ایک بزار سالہ اقتدار اس آپس کی پھوٹ کی نذر ہوا۔ ترکی خلافت عثانیہ اس کراؤ کے بتیجہ بیں پارہ پارہ ہوئی اور سسمقوطِ مشرقی پاکتان کے المناک سانحہ کے لئے بھی بھارت نے اس وطنی اور لسانی قومیت کو آلہ کا رہنایا۔ عرب ممالک تو '' عربی قومیت' کے فریب سے اس کے تلخ قومیت کو آلہ کا رہنایا۔ عرب ممالک تو '' عربی قومیت' کے فریب سے اس کے تلخ وقیمین تجر بات کے بعد کسی حد تک نکل بھی گئے، بنگلہ دیش بھی بنگائی قومیت کی تباہ کاربوں سے نڈھال ہوکر'' مسلم ملت' کی طرف واپس آ رہا ہے۔لیکن پاکتان اور خصوصاً کراچی اور اندرونِ سندھ بیں لسانی اور وطنی قومیت کے نئے بت تراش لئے خصوصاً کراچی اور اندرونِ سندھ بیں لسانی اور وطنی قومیت کے نئے بت تراش لئے کے بیں، جن کی بنیاد پر مسلمانوں کی ملت واحدہ کو پھر کھڑ ہے کیا جارہا ہے۔ کسانی اور وطنی عصبیتوں نے ایسا اندھا کردیا ہے کہ مشرقی پاکتان کی طرح اب پھر کھائی اور وطنی عصبیتوں نے ایسا اندھا کردیا ہے کہ مشرقی پاکتان کی طرح اب پھر بھائی بوائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ حالانکہ رسول النہ اللہ علیہ نے خطبہ ججتہ الوداع میں بڑی دل سوزی سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ:

" میرے بعدتم کا فرنہ ہوجانا کہ آپس میں ایک دوسرے کا گلاکا شے لگؤ"

(صیح ابخاری، کتاب العلم، باب الانصات للعلماء ص ۲۱۷ ج اول مع فتح الباری)

طرفئه تماشه به ہے که جرخود ساخته لسانی گروه اپنے مقتولوں کوشهید کا مقدس خطاب دینے پرمصر ہے۔ حالانکه رحمة للعالمین علیہ ایسی لڑائی میں مرنے والوں کے بارے میں آگاہ فرما چکے بیں کہ:

﴿ اذَا التَقَى المُسُلِمَ ان بِسَيفَيُهِمَا فَقَتَلَ احَدُهُما

صَاحِبَه فَالقَاتِلُ وَٱلمَقْتُولُ فِي النَّارِ ﴾

"جب دومسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کرآپی میں لڑیں اور ان میں سے کوئی دوسرے کوئٹل کرڈالے تو قائل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں سے (کیونکہ مقتول کا ارادہ بھی قتل کرنے کا فقا۔)" (سنن نمائی۔ عدیدہ ۱۳۳۳)

اب جن گھنا وئی عصبیتوں کا صور پھونکا جارہا ہے ان کے بارے میں رسول اللّٰمِلَالِيَّةِ کا بِهِ ارشاد ہرمسلمان کے کانوں تک پہنچ جانا جا بیٹے کہ:

﴿ لَيُسَ مِنَّا مَنُ دَعَا إِلَى العَصَبِيَّة وَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيُسَ مِنَّا مَنُ قَاتَلَ عَصَبِيّة ﴿ وَلَيْسَ مِنَّا مَنُ مَّاتَ على عَصَبِيّة ﴾ وَلَيْسَ مِنَّا مَنُ مَّاتَ على عَصَبِيّة ﴾

''دوہ شخص ہم میں سے نہیں جوعصبیت کی طرف بلائے۔ اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جوعصبیت کی طرف بلائے۔ اور وہ شخص شخص ہم میں سے نہیں جوعصبیت کی بناء پر لڑے اور وہ شخص میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر آئے''

(سنن ابي داؤد حديث ١٢١٥ كتاب الادب، باب في العصبية)

ڈاکٹر اقبال مرحوم نے انہی تعصبات کے بارے میں بڑے دروسے بیر کہا تھا: اس دور میں ہے اور ہے جام اور ہے بھم اور ساقی نے بنا کی روشِ لطف وکرم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا خرم اور تہذیب کے آذرنے ترشوائے صنم اور

> ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے ۔ جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے

یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے فارت گر کا شانہ دین نبوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دیس ہے تو مُصطفوی ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے الے مصطفوی فاک میں اس بُت کو ملادے

#### جاری کمزوریان:

اس شرمناک خانہ جنگی کی پشت پر ہمارے دشمنوں کی سازشیں تو کارفر ماہیں ہو سکتی ہیں لیکن پیرہی ایک واقعہ ہے کہ کوئی بیرونی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسے ہماری پچھ ایسی کمزوریاں ہاتھ نہ آ جا ئیں جن کے ذریعہ وہ اپنے مکرو فریب کا تانا بانا بُن سکیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیاجا سکتا کہ ہماری سب سے بردی کمزوری وہ ظلم ، بدعنوانیاں اور حق تلفیاں ہیں جن کا موجودہ سرمایہ دارانہ اور جا گیر دارانہ نظام میں بازارگرم ہے، اور جو اس ظالمانہ نظام کی بے دین فضانے قدم قدم پر پھیلا رکھی ہیں۔ نی نسل اس صورت حال پر مضطرب ہے اور اس اضطراب کو بنیاد بنا کر بیرونی سازشوں نے ان پر لسائی اور صوبائی عصبیت کا جال پھینکا ہے۔ اگر اسلام کا بیرونی سازشوں نے ان پر لسائی اور صوبائی عصبیت کا جال پھینکا ہے۔ اگر اسلام کا اس مظالم ، بدعنوانیوں اور حق تلفیوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو پچھ غدار تو شاید پھر بھی ملک ان مظالم ، بدعنوانیوں اور حق تلفیوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو پچھ غدار تو شاید پھر بھی ملک میں باتی رہیں، لیکن ان سادہ کوح عوام کو گمراہ کرنے کا راستہ بند ہوجائے گا جو نہ ملک میں باتی رہیں، لیکن ان سادہ کوح عوام کو گمراہ کرنے کا راستہ بند ہوجائے گا جو نہ ملک کے دشمن نہیں نہ اسلام کے باغی ، بلکہ انہیں مظالم اور حق تلفیوں نے فساد پر آ مادہ کیا

ہمارا اصل مسئلہ پنجابی پڑھان سندھی یا مہاجر نہیں، ان میں سے کسی طبقے کوعلی الاطلاق ظالم اور دوسرے کوعلی الاطلاق مظلوم قرار دینا پر لے درج کی ناانصافی کی بات ہے، بیہ منطق دین ودانش کے کسی خانے میں فٹ نہیں ہوسکتی کے ظلم ہمیشہ دوسرے علاقے کے باشندے کرتے ہیں اور اگر کوئی اپنا ہم وطن یا ہم زبان ظلم کرے تو وہ ظلم نہیں انصاف ہے اور حقوق کی جدوجہد ہے۔

دراصل ہمارا اصل مسئلہ وہ بے دین اور خدا فراموش ہے جوظالم کو بے خوف وخطظم پر آ مادہ کرتی ہے، یہی ذہنیت ہے جس نے ہر جگہ مظالم اور حق تلفیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہی ذہنیت دوسروں سے ہر وقت اپنے نام نہاد حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے لیکن اسے نہ اپنے فرائض کا کوئی احساس ہے نہ دوسروں کے حقوق کا پاس۔

جب تک یہ بے دین اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری ذہنیت موجود ہے اگر ہر صوبہ اور ہر علاقہ خدا نہ کرے الگ بھی ہوجائے تب بھی اسے مظالم اور حق تلفیوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ بگلہ دیش کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جداہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جداہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين "وصلى الله على النبى الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين"

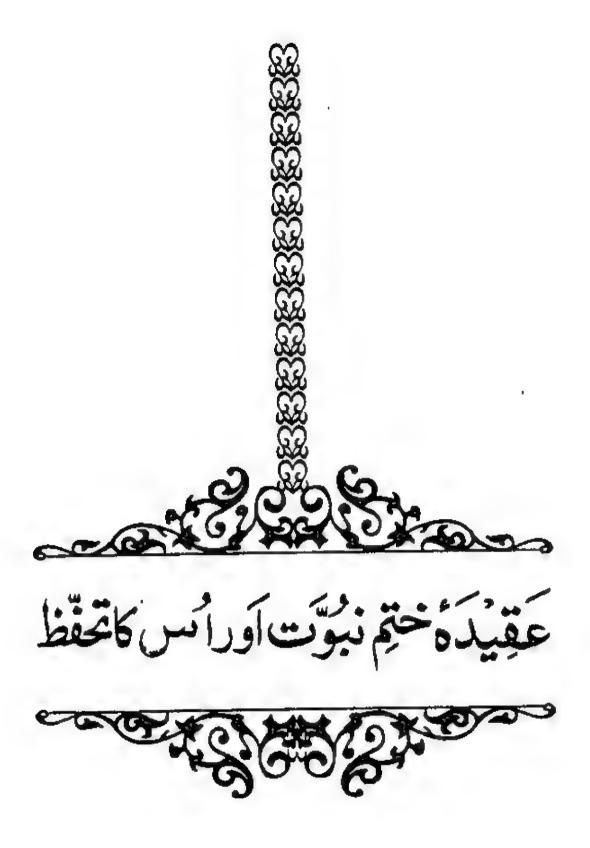

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ میں ﴾

موضوع: عقیده فتم نبوت اورای کا تحفظ

بیان: حفرت مولانامنتی محدر فیع عثانی صاحب مدظله

مقام: سننرل جامع مسجد برمنکم (برطانیه)

منبط وتر تنیب: محمدناظم اشرف (فاصل جامعه دارالعلوم کراچی)

با چنمام: محمدناظم اشرف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# وعقيده ختم نبوت عليسة اوراس كانتحفظ ﴾

#### نحمدونصلي على رسوله الكريم امابعد:

صدر محترم! حضرات علماء کرام اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو!

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی عظیم اور محبوب ہے کہ اس کے ادنیٰ سے ادنیٰ بہلو پراگر بولنے والا شروع کرے تو دن تو کیا ہفتے اور مہینے گذر جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بولنے والے کم نہیں ہوں گے۔
جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بولنے والے کم نہیں ہوں گے۔
چودہ سوسال کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پرکوئی حرف آنے کا شائبہ بھی پیدا ہوا تو لاکھوں فدائی اور پروانے اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے میدان میں اتر آئے۔

#### فتنوں کی بہتات

جس دور سے ہم گذر رہے ہیں بیفتنوں کا دور ہے، مسلمانوں کے لیے

آ زمائشوں اور امتحانوں کا دور ہے میرے مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے خلیفہ مجاز ہے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنے کم نہیں ہوں گے۔فتنوں کا بیسیلا برفتہ رفتہ طوفان بنے گا اور پھر یہ طوفان جاکر قیامت سے مکرائے گا، بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جواپنی توانا ئیاں اس سیلا ب کی روک تھام کے لئے صرف کرتے رہیں گے۔اور ثواب کماتے رہیں گے۔اور ثواب کماتے رہیں گے۔

لہذا بیسلاب رکے گا تو نہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا آ جائے گا،
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جو فتنے آئیں گے ان کا
حال بیہ ہوگا کہ'' یہ قق بعضها بعضا ''یعنی جو فتنہ آئے گا لوگ سمجھیں گے کہ بیہ بہت
بڑا فتنہ ہے۔ ابھی بیختم نہیں ہونے پائے گا کہ دوسرا اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا اور وہ
اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی سامنے بہلا فتنہ چھوٹا معلوم ہونے گئے گا۔

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 'یہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، ایک موج آتی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہونے پاتی کہ اس سے بڑی موج آکر اس کو چھپا دیتی ہے، اور جس طرح سمندر کی موجیں برطرف سے آتی ہیں یہ فتنے بھی ہرطرف سے آئیں گے، اور جیسے سمندر کی موجیس طرح طرح کی ہوتی ہیں یہ فتنے بھی طرح طرح کے ہوں گے، یہ فتنوں کا دور ہے اور اللہ رب کی ہوتی ہیں یہ فتنے بھی طرح طرح کے ہوں گے، یہ فتنوں کا دور ہے اور اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان (۲) ان تعلیمات پر ایمان ور جدوجہد۔

# قادیانی فتنے کی سرکوبی

میرے والد ماجدمفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب یے

اپی زندگی کا بہت بڑا حصہ قادیانیت کے رد اور اس کے تعاقب میں خرج کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب یہ قادیانی فتنہ بڑھنے لگا تو میں اپنے استاذ محترم حضرت علامہ سید محمد انورشاہ کشمیری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ملا قات طویل مدت کے بعد ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر کمزوری اور حزن وملال کے آثار ہیں، میں نے فیریت دریافت کی تو فرمایا۔ فیریت کیا پوچھتے ہوزندگی برباد ہوگئ۔ خیال فرمایئے کون کہہ رہا ہے کہ عمر برباد ہوگئ ؟ وہ جس نے اپی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی حفاظت اس کی نشر واشاعت، اسلامی علوم کے درس و تدریس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خصوصی تحقیق میں صرف کیا تھا، اور جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، آج ہندوستان ، پاکستان اور بنگہ دیش میں جوکوئی عالم دین موجود ہے، گو براہ راست ان کا شاگرد نہ ہوکیونکہ اب غالبًا ان کا کوئی شاگرد زندہ نہیں ہے۔لیکن ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا، یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا، یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا، یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگردہوگا۔

اتنا کام اللہ رب العلمین نے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ سے لیا، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر برباد ہوگئ، جس کے شاگر دمولانا مفتی محد شفی اور علامہ بنوریؒ جیسے علاء وقت ہوں، جس کے شاگر دمولانا بدر عالم اور مولانا محد ادریس کا ندھلویؒ جیسے محد ثین ہوں، مولانا قاری محد طیبؒ اور مولانا مناظر احسن گیلانی "جیسے محققین ہوں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میری عمر برباد ہوگئ!

حضرت والد صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے بوجھاحضرت کیابات ہوئی؟ فرمایا عمر برباد ہوگئ، ہم مدرسوں میں معتزلہ کے مذاہب پڑھاتے رہے ان کا رد کرتے رہے، خوارج، کرامیہ، مرجئیہ، جہمیہ کے مذاہب پڑھاتے اور ان کا رد کرتے رہے اور فقہی مسائل میں فقہ حقیٰ کی ترجیح بیان کرنے میں اپنی توانا کیاں خرچ کرتے رہے لیکن اب یہ فقہی مسائل میں فقہ حقیٰ کی ترجیح بیان کرنے والد میں اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھول دیا ہے، قادیا نبیت کا یہ فتہ مسلمانوں کو مرتد اور کافر بنار ہا ہے، امت محمد یعلی صاجها الصلوٰ ق والسلام کے خلاف اتنی بڑی بعناوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم یہاں دوسرے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں'' فرمایا کہتم میری خیرت پوچھتے ہو؟ جب سے اس قادیانی گروہ کے حالات بڑھے اور سنے میری بھوک بھی اڑگی ہے اور نیند بھی، والد صاحبؓ فرماتے تھے کہ اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا کسی اور کام میں دل نہیں لگتا تھا بس وہ اپنی زندگی کا باقی حصہ اس فقنہ کی سرکو بی میں خرچ اور کام میں دل نہیں لگتا تھا بس وہ اپنی زندگی کا باقی حصہ اس فقنہ کی سرکو بی میں خرچ کرنا چاہتے تھے۔

# ملحدین کی تکفیر کا اصول

چنانچ حفرت مولانا محمدا نور شاہ کشمیریؓ نے اس سلسلہ میں خود بوی عظیم کتابیں تالیف کیں اور اپنے نابغہ روز گار شاگردوں کو بھی اس مہم پر لگادیا۔ اس مسئلے کے جتے علمی پہلو اور علمی گوشے سے ان کو اپنی دوررس اور دقیقہ رس تحقیق ہے حل کیا اور خیم صخیم کتابیں لکھیں۔ آپ کی عربی تصنیف ''اکفار الملحدین'' بھی اس سلسلے کا ایک بڑا تحقیق کارنامہ ہے۔ اس وقت عام طور سے بیسوال اٹھایا گیا تھا کہ بیہ قادیا نی ''لا الله الا الله محمد رسول الله'' کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، تمام رسولوں کو بھی مانتے ہیں، تام ان کو بھی مانتے ہیں، اس فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھران کو مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور ان کو کا فر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال فرمائی جس کا نام ''اکفار الملحدین'' ہے، اس میں اس مسئلہ کی بے مثال تحقیق فرمائی میں اس مسئلہ کی بے مثال تحقیق فرمائی ہے کہ کئی ملحد اور بے دین اور زندیق کو کا فر قرار دینے کے کیا اصول ہیں اور کیا شرائط ہے کہ کہ کی ملحد اور بے دین اور زندیق کو کا فر قرار دینے کے کیا اصول ہیں اور کیا شرائط

ہیں؟ کن یابند بوں اور احتیاطوں کے ساتھ کسی کو کافر کہا جاسکتا ہے؟ اور اسے کافر کہنا واجب ہوجاتا ہے۔جس کا حاصل بیقا کہ اگر کوئی شخص اسلام کی تمام تعلیمات کو مانتا ہولیکن اگر کوئی ایک بات جس کا جوت قرآن کریم سے یارسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیث متواترہ سے صراحة ہوا ہو ، اس کی حقانیت سے منکر ہوجائے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی الیی تعلیمات میں سے کسی ایک بات کوحق مانے سے انکار کردیا تو اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو العياذ بالله جھوٹا كهه ديااور رسول كوجھوٹا كہنے والا کیے مسلمان ہوسکتا ہے؟ یہ قادیانی سب چیزیں مانتے ہیں لیکن ختم نبوت کے جومعنی قرآن کریم اورسنت متواترہ نے مقرر اور متعین کردیئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ ميرے والد ماجد کی ايک کتاب جس کا نام " ختم نبوت" ہے اس میں حضرت یے قرآن کریم کی ایک سودس آیات نقل فرمائی ہیں جن سے بوری طرح واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آ سکتا، کسی قسم کا چھوٹا یا برا، ظلی یا بروزی ، تشریعی یا غیرتشریعی ، نه رسول آ سکتا ہے نه نبی آسکتا ہے۔ اور جو شخص ایسا دعویٰ کرے گا وہ بدترین جھوٹا اور کڈ اب ہوگا۔ اس طرح اسى كتاب ميس دوسو سے زيادہ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل فرمائى ہیں اور پھراجماع امت کونقل فرمایا ہے اور اکابرین امت کے اقوال نقل کئے ہیں جن کا حاصل یمی ہے کہ جو تخص ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔

خوب یادر کھے! کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کے کسی لفظ کا انکار کفر ہے اگرکوئی شخص یوں کہے کہ پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن'' صراط متنقیم'' کے اندر جولفظ '' صراط'' ہے اس کونہیں مانتا یا لفظ'' مستنقیم'' کونہیں مانتا، یا اس کی'' ر'' کونہیں یا اس کی '' ر'' کونہیں مانتا۔ گویا کسی ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہوجائے گا،

کیونکہ اس نے قرآن کریم کے ایک جزکا انکار کردیا، توجس طرح قرآن کریم کے کسی لفظ کا انکار کفر ہے، اس طرح قرآن کریم یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے قطعی طور پر ثابت ہونے والے مضمون کے کسی ایک حصہ کا انکار کردینا بھی گفر ہے۔

ختم نبوت کا عقیدہ بھی قرآن کریم کی سوسے زیادہ آیات، اور دوسوسے زیادہ اور دوسوسے زیادہ اور دوسوسے زیادہ احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر پوری امت کے نزدیک بالا تفاق کا فر ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو اور کتنے ہی روزے رکھتا ہو، اور اگر چہ زبان سے کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہو۔

مثلاً و یکھے! قرآن کریم نے کتنے واشگاف انداز میں فرمایا کہ:

﴿ مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِنُ رِّ جَالِکُمُ وَلَکِنُ

رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ﴾

د کم محد (صلی الله علیه وسلم) تمہارے مردول میں سے

کسی کے باپنہیں، لیکن بیاللہ کے رسول ہیں اور خاتم

النہین ہیں (آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والانہیں)'

النہین ہیں (آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والانہیں)'

چنانچہ ہمارے بزرگوں نے قادیان میں جاجا کر قادیانیوں کو للکارا اور ان سے مناظرے کئے اور ہر مرتبہ یا تو انہوں نے راہ فرارا فتیار کی اور اگر بھی مناظرے کئے تو شکست فاش کھائی۔

# یا کستان اور قادیانی

افسوس صد افسوس کے بعد ہماری خداداد باکستان بن جانے کے بعد ہماری حکومتوں میں قادیانی داخل ہو گئے۔ باکستان کی سب سے پہلی حکومت بی اس میں

سرظفر الله پاکستان کا وزیر خارجہ بنا، ہماری حکومتوں کا فرض تھا کہ وہ کام کرتیں جو حضرت ابو برصدیق فی فی خلافت سنجالتے ہی کیا تھا۔ خلافت سنجالتے ہی حضرت ابو بکرصدیق فی نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعویدار تھے مسلیمہ کذاب،طلیحہ ،سجاح وغیرہ ان کے خلاف صحابہ کرام کی کشکر بیجیجے اور جب تک ان فتنوں کا قلع قبع نہیں ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق پین سے نہیں بیٹھے، یہ ان کا دین فریضہ تو تھا ہی، ایمانی فراست کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ جب تک اندرونی دشمنوں سے نہ فریضہ تو تھا ہی، ایمانی فراست کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ جب تک اندرونی دشمنوں سے نہ مثنا جائے، بیرونی دشمنوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا کم از کم اتنی احتیاط تو فوراً کی جاتی کہ قادیا نبوں کواس نے مسلم ملک میں کلیدی عہدوں پر نہ رکھا جاتا۔

نیز پاکتانی حکومت کا شرعی اور دینی فریضہ تھا کہ وہ پاکتان بن جانے کے بعد کم از کم بیکام تو کرتی کہ درحقوں کا در قانونی طور پر فیصلہ کردیتی کہ بودخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدی نبوت ہو وہ کا فر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو مانے والے سب کا فر ہیں، قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن (حکومت نے) یہ نہیں کیا، اس کے بعد سر ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بنائے رکھا، اس وقت کے حالات کیا، اس کے بعد سر ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بنائے رکھا، اس وقت کے حالات سے جولوگ باخبر ہیں وہ جانئے ہیں کہ سر ظفر اللہ ہی کی غدارانہ سازش کی وجہ سے اس وقت کشمیر کے مجاہدین جو ''بارہ مولا'' پر قبضہ کر چکے تھے اور اگلے روز '' سری نگر'' میں وقت کشمیر کے مجاہدین جو ''بارہ مولا'' پر قبضہ کر چکے تھے اور اگلے روز '' سری نگر'' میں داخل ہونے والے تھے، اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے ، اور کشمیر کا مسئلہ ایک ناسور بن کر رہ گیا۔

#### ميرے ايک استاذ کا واقعہ

مجھے یاد ہے کہ جب میں دارالعلوم کراچی میں غربی صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا امیر الزمال کشمیری صاحبؓ تھے، جن کا آزاد کشمیر میں حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان سے ہم نے فارسی پڑھی تھی، ان

کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ، نئی نویلی دہن گھر میں تھی کہ انہی دنوں میں قادیا نیوں نے ایک بڑی کانفرنس کراچی میں منعقد کی ، جہانگیر یارک اس زمانے میں کراچی کامشہور باغ تھا، بڑے بڑے جلے وہیں ہوتے تھے، جہانگیر یارک ہمارے گھرے تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلہ پرتھا اور مغرب کے بعد قادیا نیوں کا جلسہ شروع ہونے والا تھا، تو ہمارے استاذگھر يرتشريف لائے، حضرت والد صاحب كى خدمت ميں حاضر ہوئے وہ والد صاحب یکے شاگرد تھے، اور اینا مجھ زیور، کچھ نفتری، کچھ امانتیں اور ایک وصيت نامه لكه كر والد صاحب كي خدمت مين بيش كيا كه، حضرت مين تواب جاربا ہوں جلسہ گاہ میں ، یا تو اس جلسے کو رو کئے میں کامیاب ہوجاوں گا ورنہ شہیر ہوجاؤں گا، یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں وصیت نامہ کے مطابق ان کوتقتیم فرماد یجیئے، میری ایک بیوی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے میں شہید ہوجاؤں تو عدت کے بعد اسے وطن تصیخے کا انتظام فرماد بحیئے، وہ بندہ خداتو والد صاحب کے پاس امانت اور وصیت رکھوا کر چلے گئے، مجھے پنۃ چلا تو میں اور میرے برادر بزرگوار جناب محمہ ولی رازی صاحب اور میرے پھوپھی زاد بھائی جناب فخر عالم صاحب بھی جلسہ گاہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں زبردست پہرے تھے، داڑھی والوں کو جلے کے پاس تک نہیں جانے دے رہے تنهے، میری داڑھی ابھی نکلنی شروع ہوئی تھی ، بہرحال کسی نہ کسی طرح ہمیں پہنچنے کا موقع مل گیا۔ وہ جلسہ گاہ ایک جیل سی بنی ہوئی تھی کیونکہ مسلمانوں نے اس جلسہ گاہ کا گھیراؤ كر ركھا تھا، كوئى قاديانى باہر نہيں نكل سكتا تھا، اندر جانے كے لئے فوجى پہرے تھے، جس کے ذریعہ قادیانی اندر جاتے تھے،لیکن انہوں نے لاؤڈ اسپیکر باہر دور تک لگائے ہوئے تھے ہم نے ان کھبوں کو اکھاڑنا شروع کیا جن پر لاؤڈ اپپیکر لگے ہوئے تھے اور ان کی بتیوں کو پھر مار مار کر توڑنے لگے، آس پاس جومسلمان جمع تھے ان کے سامنے کسی نے پہال تقریر شروع کردی ،کسی نے وہاں ، اور دیکھتے ہی ویکھتے مسلمانوں

نے جلیے کو درہم برہم کردیا، پولیس آگئ، بھگدڑ مچی، پولیس نے گولی چلائی، ہمیں گھیر کر لاٹھی جارج کیا جس میں کئی لاٹھیاں میرے بھی لگیس، مگر پھر الحمدللد کرا جی میں قادیا نیوں کا کوئی قابل ذکر جلسہ نہ ہوسکا۔

# ١٩٥٣ء كي تحريك ختم نبوة صلى الله عليه وسلم

کیکن بیہ آ گ جومسلمانوں کے دلوں میں لگی ہوئی تھی۔ بڑھٹی چلی گئی، کیونکہ قادیا نیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر رکھا جارہا تھا اور غیرمسلم اقلیت قرار نہیں دیا جارہا تھا، یہاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں ختم نبوت کی وہ مشہور تحریک چلی، جس میں صرف لا ہور میں دس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کیں، یا کتان میں سب سے پہلے '' مارشل لاء'' وہیں لگا تھا، پورے یا کتان میں ایک آ گٹھی اور ہرمسلمان بے تاب تھا کہ اپنی جان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربان کردے۔ جس دن تحریک شروع ہونے والی تھی وہ جمعہ کا دن تھا لیکن راتوں رات تحریک کے تمام علماء کو گرفتار کرلیا گیا، پورے یا کستان میں جس شہر میں جہاں کوئی عالم دین تحریک کا سرگرم نمائنده تھا گرفتار کرلیا گیااور پھر ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلے، فوج کا تھم یہ تھا کہ کوئی شخص گھرسے باہر نہ نکلے، گلیوں کے اندر بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی، فوج نے موریعے سنجالے ہوئے تھے اور مشین گنیں نصب کررکھی تھیں اور فوج کو بیتھم تھا کہ جس کو باہر دیکھو گولی ماردو، بکتر بندگاڑیوں میں فوجی جوان این مشین گنیں تانے ہوئے لا ہور کی سر کوں پر گشت کررہے تھے۔ میری بہن کا اور میرے بڑے بھائی صاحب کا گھر لا ہور میں ہے۔ وہ اپنے گھروں میں سے بیہ سب نظارے دیکھتے تھے، تھم یہ تھا کہ کوئی شخص باہر نہ نکلے، لیکن اچانک ایک گلی ہے شمع رسالت صلی الله علیه وسلم کے بروانوں کا ایک دسته نمودار ہوتا اور دوختم نبوت زندہ باد' کے نعرے لگاتا ہوا آ گے بڑھتا اور اپنے کھلے ہوئے سینوں کی طرف اشارہ کرکے کہتے گولی یہاں مارو، یہاں مارو، فوج جس میں قادیانی بھی گھے ہوئے ہے وہ مشین گنوں سے تروتر گولیاں چلاتی الیکن جلوس کا کوئی آ دمی پیچھے نہیں بھا گنا تھا، وہیں گرکر شہید ہوجاتا تھا، ابھی بیدخون ریزی ختم نہ ہوتی کہ دوسری گلی ہے ایسا ہی جلوس نکانا، پھر تیسری سے، پھر چوتی سے، پھر یانچویں سے، ہفتوں بیسلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ صرف لا ہور کے اندر دس ہزار مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔

﴿رحمهم الله اجمعين

#### مخلصانہ قربانیوں کے اثرات

وقتی طور پر وہ تحریک بظاہر ناکام ہوگئ، کیونکہ ظفر اللہ ای طرح وزیر خارجہ رہا اور قادیانیوں کو حکومت نے غیر مسلم اقلیت بھی قرار نہیں دیا اور مسلمانوں کا کوئی مطالبہ نہ مانا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی جانے والی قربانی بھی وہیں فاہر ہوجاتے اس کے اثر ات بھی فوراً سامنے آجاتے ہیں، بھی دیرلگتی ہے، بھی وہیں فاہر ہوجاتے ہیں، بھی دوسری جگہ، آپ نے دیکھا؟ غروہ خندق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خندق کھودنے میں مشغول تھے اور چھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا وہ خندق ساڑھے تین میں میں پھیلی ہوتی تھی، کھدائی کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام گودن دیں آمیوں کی جماعت میں تقسیم کرکے ہر جماعت کو دیں دی گر خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا تھا، جس جماعت میں حضرت سلمان فاری تھے (انہی کی رائے پر انہی کے مشورہ سے اس خندق کے کھودنے کا فیصلہ ہواتھا) ان کی کھدائی میں ایک بہت بخت چٹان آگئ، صحابہ کرام سے کھودنے کا فیصلہ ہواتھا) ان کی کھدائی میں ایک بہت سخت چٹان آگئ، صحابہ کرام سے وہ ٹو ٹ نہیں رہی تھی ، بلکہ اس کوشش میں ان کے اوز اربھی ٹوٹ گئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے آب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھہرو، میں خود اتر تا ہوں، بھوک کی وجہ سے آ

آپ کے شکم مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا، ہم نے بھی تین دن سے کوئی چیز ہیں چکھی تھی، آپ نے دعا پڑھ کر کدال سے اس چان پرضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔

آپ نے فرمایا:

" الله اكبر! مجھے ملک شام كى تنجياں عطا كردى گئيں، الله كى قشم شام كے سرخ محلات اس وقت ميں اپني آئھوں سے دكھوں سے دكھورہا ہوں۔"

پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دعا پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ کر گریڑا، آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" الله اكبر! مجھے فارس كى تنجياں دے دى
" الله اكبر! مجھے فارس كى تنجياں دے دى
" تنگى بين، الله كى تشم مدائن كے قصر ابيض كو
اس وقت ميں ابنى آئكھوں سے د كھے رہا

، پول-'

تیسری بارآ ب صلی الله علیه وسلم نے دعا پڑھ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"الله اكبر! مجھے يمن كى تنجياں عطا كردى الله اكبر! مجھے يمن كى تنجياں عطا كردى كائيں، الله كى قتم، ميں صنعا (شهر) كے دروازوں كو اس وقت اپنى آئھوں سے د كھورہا ہوں۔"

د يكهيّ الحدائي مدينه منوره مين جوراي تقي، ليكن فيصله ملك شام كي فتح كا

ہور ہا تھا، کدال کی ضرب یہاں پڑر ہی تھی، خوشخبری ایران، فارس اور یمن کی فتوحات کی مل رہی تھی۔ فاقہ کشی اور کھدائی کی مشقت یہاں جھیلی جار ہی تھی لیکن اس کے نتائج وہاں مرتب ہور ہے تھے، قربانی آج دی جار ہی تھی تاس کے ثمرات کئی سال بعد مرتب مور ہے تھے۔

## ٧١٤ء كي تحريك ختم نبوة

ای طرح ۱۹۵۳ء کے شہیدوں کا لہوگی سال بعد رنگ لایا، ۱۹۷۳ء میں سے تحریک دوبارہ اٹھی، اس مرتبہ اس کی قیادت حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کے شاگردرشید حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کے ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بار فتح میں عطا فرمائی ، پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اوراس مقصد کے لئے پاکستان کے آئین میں ترمیم کی گئی، لیکن اس مقصد کی تحمیل کے لئے کئی قانونی اور انتظامی اقد امات ضروری تھے تا کہ قادیانی خود کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دے سیس۔ اللہ تعالیٰ نے ان قانونی اور انتظامی اقد امات کی سعادت صدر پاکستان شہید ضیاء الحق مرحوم کو عطا فرمائی، مسلمانوں اور علاء کرام کے مطالبے کے مطابق انہوں نے آرڈینس نافذ کیا، جس کے بعد الحمد للہ پاکستان میں اب قادیا نیت کا مسلم طے ہوگیا ہے، اب وہاں کسی قادیانی کو جرات نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام پر قادیانیت کا فریب دے سکے یا اسلامی اصطلاحات کو قادیانیت کے لئے استعال کرے میل اپنے آپ کو قادیانی بھی کے، جیسا کہ مولانا زام الراشدی صاحب مدظلہ نے ابھی آپ کو وہ آرڈینس پڑھ کرسایا ہے۔

#### مسلمانان برطانبه کی ذمه داری

لیکن اے مسلمانان برطانیہ! اب آ زمائش آپ کے کندھوں پر آ گئی ہے،

برصغیر کے مسلمانوں نے اللہ کے فضل وکرم سے اس فننے کی سرکوئی کرکے وہاں سے اسے جلا وطن کردیا ہے۔ اب بیافتنہ اور فراؤ ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن ٹولہ یہاں آ بے کے انگلینڈ میں آ گیا ہے، یہاں اس نے اپنا سب سے برا مرکز بنایا ہے، اور یہال سے وہ پورپ اور امریکہ میں نوجوانوں میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف تحریک چلار ہا ہے، یا کتان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنا مرکز لندن کو بنایا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے بورب کے مسلمانوں کو نشانہ بناممنے کا بیہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ یہاں اسلام وتمن طاقتیں ان کی سریرستی کے لئے موجود ہیں، اب دیکھئے کس کس طریقہ سے یہ اپنی باطل تحریک قادیانیت کی تبلیغ کررہے ہیں، کئی پورپین ممالک کسی یا کستانی یا ہندوستانی کو آسانی سے ویزہ نہیں دیتے ،لیکن ان ممالک میں قادیا نیوں کو بیمراعات حاصل ہیں کہ اگر وہ تکسی کی سفارش کردیں اور ذمہ داری لے لیں تو اس کو بہت آ سانی ہے یہاں ملازمت کرنے کا ویزہ مل جاتا ہے۔ بینو جوانوں کو کہتے ہیں، دیکھو! تم کو ویزہ دلوا دیں گی، پر مث ویزه دلوا دیں گے، تم اس فارم پر دستخط کردو، اس فارم میں اس بات کاعہدلیا جاتا ہے کہ وہ''احمدی'' ہے، بہت سے نوجوان قادیا نیت کا شکار اس طریقے سے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ بندہ خداتم کفر نامہ پر دستخط کررہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دستخط ایسے ہی حجوث موٹ کررہے ہیں۔ دل میں تو ہمارے ایمان ہے، لیکن یاد رکھئے جو شخص کھلا ہوا صریح کلمئہ کفرقلم یا زبان سے نکالتا ہے تو جب تک وہ اس کفر ہے اپنی مکمل علیحدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، دنیا میں اسے قادیانی ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے کھلے کفریر دستخط کئے ہیں۔

یہاں ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جارہے ہیں۔ اب بیہ ساری ذمہ داری بورپ میں بسنے والے مسلمانوں پر آگئی ہے، خاص طور پر برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ ان نقش قدم پر چلیں جو
پاکتان کے مسلمانوں نے آپ حضرات کے لئے تاریخ پر ثبت کردیے ہیں۔ اپنے
بچوں اور اپنے نسلوں کو اس فتنے سے بچانے کے لئے جو اقدامات ہو سکتے ہیں کئے
جا کیں، اپنی تعلیمی اداروں میں اس فتنہ سے ہمارے طلبہ اور طالبات کو باخبر کیا جائے۔
خاص طور پر ہمارے نو جوانوں کو پھانسنے کے لئے ان کی لڑکیوں کا حربہ بڑا خطرناک
ہے، اس پرخصوصی نظر رکھی جائے، اللہ تعالی آپ سب حضرات کا حامی وناصر ہو، میں
اپنی گذارشات اسی دعا پرختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے
مسلمانوں کو اس خطرناک فتنے سے محفوظ رکھے، آمین!

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

محد عربی انسائیکو پیڈیا کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کے شاندارقلم سے قرآن کی معمولی مقبولیت کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کے شاندارقلم سے قرآن کی معلق بحر پور معلومات بر مبنی متندحوالا جات کے ساتھ سوالا جوابا لکھی جانے والی اپنی نوعیت کی سب سے مفصل ، مدل اور ضخیم کتاب۔

مراب جيم والناسيطوريا إنسائيطوريا

(جس میں مندرجہ ذیل موضوعات پر بھریورمعلو مات موجود ہیں)

معلومات حاصل کرنے کا ذریعیہ۔ معلومات حاصل کرنے کا ذریعیہ۔

ا ترآن کوئز پروگراموں اور دوسرے معلوماتی مقابلوں اور امتحانات میں شرکت کرنے والے خواتین وحضرات کے لئے انتہائی اہم کتاب۔

ناشر: بیت العلوم -۲۰ نابهرو و چوک پر انی انارکلی لا بهور ۲۸۳ ۲۳۵۲ ک

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 迴 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| AND THE STATE OF T |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |